قول الحق

از سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني نُحْمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُويْم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُسٰ ِ الرَّحِيْمِ

## حضرت مسیح موعود پر غیراحمدی علماء کے اعتراضات کے جواب

( فرموده ۳-اپریل ۱۹۲۴ء بمقام مسجد اقصیٰ قادیان )

انبیاء عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ مُحَلَّف زمانوں کی حالتوں کے مطابق مخلف قتم کے نشانات اپنے ساتھ لاتے ہیں اور مخلف زمانوں کی ضرورتوں کے مطابق مخلف قتم کی تعلیمیں ان پر نازل ہوتی ہیں اور مخلف لوگوں کی زبانوں اور محاورات کے مطابق مخلف قتم کے الفاظ اور اشاروں میں خداان سے کلام کرتا ہے۔

کہ ان سے ہنسی اور ٹھٹھااور متسخرلوگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟

میں نے سنا ہے آج ہی کسی مخص نے بیان کیاتھا کہ ہم پر احمدی ناراض ہوتے ہیں اور اس

وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کی باتوں پر ہنتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس مولوی نے کہاہم کیوں نہ ہنسیں مرزا صاحب قابل ہنسی اور شنخرہا تیں ہی کیوں لکھتے تھے کیوں ان کی زبان

سے مہم یوں شہ میں طرراصاحب قابل ہی اور مستحرہا میں ہی یوں تا سے ایم یا تیں لکلیں جو ہنسی کے قابل ہیں۔

مریں پوچھتا ہوں مصرت آدم سے کیوں تمسفر کیا گیا؟ کیاان سے تمسفر کرنے والے یہ کہتے

تھے کہ آدم کی کوئی بات قابل متسخر نہیں ہے؟اس لئے ہم اس سے متسنحرکرتے ہیں۔

ای طرح حفرت نوح سے کیوں متسنح کیا گیا۔ کیاان سے متسنح کرنیوالے یہ کہتے تھے کہ اس کیبات قابل ہنسی نہیں؟ مگر ہم اس پر ہنسی اڑاتے ہیں۔

پھرلوگوں نے حضرت ابراہیم ہے کیوں شخصاکیا؟ کیااس لئے کہ وہ کتے تھے اس کی ہاتیں ایس دل نشیں اور د لرباہیں کہ ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا؟ گمرہم نہی کرتے ہیں۔

یں اور و رہ یں مہان موں افوار یں مرسا ہم بن کرتے ہیں۔ پھر حضرت بوسف مضرت ایعقوب مضرت اسطی سے ہنسی کی گئی۔ پھر حضرت موی مضرت

پر سرت پوسف سرت یوب سرت کی دورت بھی کا کا کا بیر سرت ہوت ہے۔ داؤد " حضرت سلیمان ' حضرت ز کریا ' حضرت کیجیٰ ' حضرت عیسیٰ علیمم السلام ان سب سے متسنحر کئے گئے کیابیہ کمہ کرلوگ ان سے متسنح کرتے تھے کہ کوئی بات ان کی قابل متسنحر نہیں مگر ہم متسنحر

کرتے ہیں۔

پھر قرآن کریم کہتاہے کہ محمد الطاقاتی جو سردار ہیں سب نبیوں کے ان سے بھی متسخر کیا گیا۔ کیا ان کی باتوں کو متسخر کرنے والے قابل متسخر کمہ کر کرتے تھے یا اس لئے کہ وہ کہتے تھے اس کی

باتیں بزی دانائی اور حکمت کی بین مگر پھر بھی ہم ان سے تمسخر کرتے ہیں۔

جس کے دماغ میں ذرابھی عقل ہووہ تو یہ مان نہیں سکتا کہ وہ کہتے تھے کہ نبیوں کی باتیں تمسخر

کرنے والی نہیں مگر پھر بھی ہم تمسنحر کرتے ہیں۔صاف بات ہے کہ حصرت آدم کے دسمن یمی کما کرتے تھے کہ آدم کیوں الیمی باتیں کرتا ہے جو قابل تمسنحر ہیں 'حضرت نوح کی کے دسمن یمی کما

کرتے تھے کہ نوح کیوں ایسی ہاتیں کرتا ہے جو قابل ہنسی ہیں 'حضرت ابراہیم ؑ کے دعمن میں کہتے

سرمے سے کہ نوں یوں ایں ہا تیں کرنا ہے جو قابلِ بن ہیں مصرت اہرائیم سے دسمن یی سے تھے کیوں اہراہیم ایک باتیں کرتا ہے جن پر نتسنحر کیاجا تا ہے حضرت موی اور حضرت عیسیٰ اور

آنحضرت العلطانية كروشمن بھي بي كہتے تھے۔

پھراگر آج حضرت مسیح موعود " کے دشمن سے کمیں کہ مرزاصاحب ٹھٹھے ہنی والی باتیں ہی

کیول کرتے تھے تو یہ کونسی ذہروست دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حضرت مرزا م وا قعی قابل متسخرہا تیں کیں بلکہ اس سے توبیہ ثابت ہوا کہ جیسے حضرت مرز اصاحب کے وشمنوں نے کما کیوں انہوں نے ایسی ہاتیں کیں جو قابل متسخر ہیں ویسے ہی سب انبیاء کے دشمنوں نے ان انبیاء کے متعلق کما مگرخدا کتاہے یہ نہیں یہ تمسخرجوا نبیاءے کرتے ہیں ان کے کام نہ آئے گا۔ یہ زمین میں بی ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ کیونکہ خداکتا ہے ایک شرّة عکی الْعِبَادِ اے افسوس ان بندوں پر اور جس پر خدا افسوس کرے اس کی حالت کس قدر قابل افسوس ہوگی۔ بندے کی کی قابل افسوس حالت ہوجانے کے بعد افسوس کرتے ہیں گرخدا پہلے ہی کرتاہے کیونکہ جس طرح خدا کہتاہے ای طرح ہو کر رہتا ہے۔ اس کامطلب ہے کہ جب کوئی رسول آتا ہے توخداکوافسوس آتاہے کہ کیوں اس سے ہنسی ٹھٹھاکرکے لوگ اس کے غضب کو بڑھاتے ہیں تو بہ لوگ آج ہنتے ہیں مگرایک دن آئے گا کہ ساری دنیا ان پر روئے گ۔ پس اگر اب حضرت مرزاصاحب کی ہاتوں پرلوگ ٹھٹھا کرتے ہیں تو کسی کو جیران نہیں ہو ناچاہئے۔تم مت گھبراؤ کہ کیا وجہ ہے خدا کامیح آیا اور لوگ اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں کیونکہ خدا کتا ہے آدم ہے اس طرح مصطماکیاً گیا' پھرمت گھبراؤ کہ حضرت مسیح موعود " ہے کیوں ٹھٹھاکیا جاتا ہے کیو نکہ خدا کہتاہے کہ نوح سے بھی ای طرح کیا گیا پھرمت حیران ہو کہ حضرت صاحب کی باتوں پر لوگ کیوں استہزاء كرتے ہيں كيونك خدا كہتا ہے موىٰ عيني ، مجر الفائلي كے زمانہ ميں لوگ ان سے بھي ايماني 

انبیاء سے تمسخ کر نیوالول کا انجام علی الْعِبَادِ ایک وہ دن آیا کہ لوگ ان پر حسرت کرنے والوں کا ہوت مرزا صاحب پر تمسخ کرنے والوں کی ہورہی ہے۔ ہمارے صرت کرنے والوں کی ہورہی ہے۔ ہمارے سلملہ کے مخالف کہتے ہیں ہم پر کیا حسرت ہوئی ہم تو تم سے زیادہ ہیں مگرد کیمو آج اسلام پر تیرہ سو سال سے زیادہ گذر چکے ہیں مگر مسلمان کملانیوالوں سے دو سرے لوگ زیادہ ہیں دنیا کی ساری آبادی ایک ارب ہیں کرو ٹر بتائی جاتی ہے اور بور پین لوگ کہتے ہیں مسلمان ۲۰ کرو ٹر ہیں اور مسلمان کہتے ہیں مسلمان ۲۰ کرو ٹر ہیں اور مسلمان کہتے ہیں ہم ۲۰ کرو ٹر ہیں۔ اگر میں تعداد مان لیس تو بھی کس قدر مخالف زیادہ ہیں۔ باوجود اس کے مکرول کی تعداد گری تعداد مان کی طرف آئے اور اس پر تیرہ سو سال گذر چکے آپ اس کے مکرول کی تعداد گری تعداد کی اور اس پر تیرہ سو سال گذر چکے آپ کے مکرول کی تعداد گری تعداد گری تعداد کی طرف آئے اور اس پر تیرہ سو سال گذر چکے آپ کے مکرول کی تعداد گری ہے بہ نبست مانے والوں کے۔ پس اگر مجمد اللہ کا تابی مانے والوں کی مکرول کی تعداد گری تعداد گری تعداد کری تعداد کری تعداد گری تعداد گری تعداد گری تعداد کری تعداد کری تعداد گری تعداد گری تعداد کری تعداد کری تعداد گری تعدا

تعداد نہ ماننے والوں سے استے عرصہ میں زیادہ نہیں کرسکے اور اس کا آپ کی صدافت پر کوئی اثر نہیں پڑسکا تو اس زمانہ میں خدانے جو مأمور بھیجا ہے اور جو آپ کے خاد موں میں سے ایک خاد م ہے اور جس نے اور جس نے آپ سے بڑائی کا وعویٰ نہیں کیا اس کے لئے کیو نگر کمہ سکتے ہیں کہ اس کے ماننے والوں کو ابھی سے ظاہری غلبہ حاصل ہو جائے۔ پھر حضرت مسے ناصری سے کیا ہوا کیاوہ اپنی زندگی میں ویکھ سکتے کہ ان کے ماننے والے اپنے دشمنوں پر غالب آگئے۔ ہرگز نہیں کیونکہ کئی سوسال ان کی وفات کے بعد عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور دوسوسال تک دشمن ان پر غالب رہے۔ پس ان کی وفات کے بعد عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا اور دوسوسال تک دشمن ان پر غالب رہے۔ پس حضرت مسیح موعود کی وفات نے آپ کے مخالفین کو کیونکر ہم سے یہ مطالبہ کرنے کا حق دیدیا ہے حضرت مسیح موعود کی وفات نے آپ کے مخالفین کو کیونکر ہم سے یہ مطالبہ کرنے کا حق دیدیا ہے کہ کیوں ابھی سے آپ کی جماعت ساری ونیا پر غالب نہیں آ جاتی۔

خواہری غلبہ کے متعلق اعتراض کاجواب بعد ہماری تھی وہی حضرت می وہی وفات یا بعد ہماری تھی وہی حضرت مینی کی وفات یا بعد ہماری تھی وہی حضرت مینی کی وفات یا بعد ہماری تھی وہی حضرت مینی کی وفات یا کفرموا کے مخالفین ان کے آسمان پر چڑھنے کے وقت تھی۔ پس اس وقت اگر فوق الَّذِیْنَ کفرموا کے کاار شاد سچا تھا تو آج مولوی اس بات پر کیوں چینے اور شور مچاتے ہیں کہ احمد یوں کو کا نفین پر ابھی ظاہری غلبہ حاصل نمیں ہوا۔ اگر پہلا مینی ظاہری غلبہ نہ ہونے ہوئے ان کی تھا تو آج مینی مواور کیو کر جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت موئی کی صداقت پر اس سے کوئی الزام نمیں آتا کہ وہ باوجود حکومت حاصل ہونے کا وعدہ ملنے کے جنگل میں فوت ہوگئے ان کی قوم میں سال تک بیابانوں میں بھنگی رہی دشمن ان کے سامنے حکومت کر تا ہااور حضرت موئی چٹان پر پر جھوٹا ہو سکتی رہی دشمن ان کے سامنے حکومت کر تا ہا تا ہے کہ چوٹھ مرزا صاحب نے دشمنوں پر غلبہ نہ دیکھا اس لئے سیج نہ تھے۔ اگر حضرت موئی موٹوری کا معزت مرزا صاحب اس طرح تکذیب نمیں ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب اس غیری حضرت مرزا صاحب اس طرح تکذیب نمیں ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب اس خرج تو بیا ہوئے تو گا ہوئے تو گا ہوئی ہوئے تو گا ہوئے تو بیا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی ہوئی تو گا ہوئی حضرت مرزا صاحب اس خرج تکھوٹے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئی ہوئی تو گا ہوئی حضرت مرزا صاحب اس خرج تکومت کر ہوئی تو کیا وجہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب اس خرج تو تا ہوئی حضرت مرزا صاحب تا ہوئی تو گا ہوئی حضرت مرزا صاحب تا ہوئی تو گا ہیں ہوئی تو گا ہوئی حضرت مرزا صاحب تا ہوئی تو تا ہوئیں ہوئی تو گیا ہوئی حضرت مرزا صاحب تو تا ہوئی تو تا ہوئی حضرت مرزا صاحب تو تا ہوئی تھوٹے تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہوئی تا ہوئی تو تا ہو

حضرت مرزاصاحب کے نشان و کسائے ہیں مرزا صاحب نے کیا نشان و کھائے اگل مسلم کے اسلام کے نشان و کھائے اگل مسلم کی جھوٹی نظار ہوئی۔

ہم کہتے ہیں قرآن میں کی لکھا ہے کہ سب انبیاء کو ان کے مخالف کی کتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں بلکہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلیں۔ پس اگر حضرت آدم سے و شمنوں نے ان کے متعلق معلق کہا کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلیں مگروہ سے تھے 'اگر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق متعلق کہا کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلیں مگروہ سے تھے 'اگر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق

ان کے خالفوں نے کہا کہ ان کی ایک بات بھی پوری نہ ہوئی گراس سے ان کی صدافت میں فرق نہ آیا 'اگر حضرت ابراہیم ' کے متعلق ان کو نہ ماننے والوں نے کہا کہ ان کی سب باتیں غلط نکلیں گراس سے ان کے نبی ہونے میں کوئی فرق نہ آیا 'اگر حضرت عیسیٰ ' کے متعلق ان کے دشمنوں نے یہ کہا کہ ان کی سب پیشکو ئیاں جھوٹی خابت ہوئیں گراس سے وہ جھوٹے خابت نہ ہوئے 'اگر رسول کریم اللہ آپ کی سب خبریں غلط نکلیں گرآپ کی صدافت پر اس سے حرف نہیں آیا تو آج مسے موعود کے دشمن مولویوں نے آکراگریہ کہہ دیا کہ آپ کی ساری پیشکو ئیاں جھوٹی نکلیں تو کیو نکر آپ کی صدافت میں فرق آگیا۔

منكر المنكرول كے مثيل ہوتے ہيں او لا يُكلِقُنا الله أَوْ تَاثِيناً أَيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ تَرْآن كريم مِن آيا إلى اللهُ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ مِّشَلَ قُولُهُمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْبَيَّنَّا الْأَيْتِ لِقَوْم كُوقِينُونَ كَ خداتعالی فرماتا ہے۔ جابل لوگ کہتے ہیں کیوں خدا ہمیں خود نہیں کتا کہ یہ رسوَّل سچاہے۔ خدا کیوں ہمیں اس کے متعلق الهام نہیں کر تا۔ یا اگر یہ سچاہے تو کیوں اس کی کوئی پیشکوئی یوری نہیں ہو تی۔ آگے فرما تاہے ہاں تمہارا یمی حق تھا کہ تم کہتے اے کوئی نشان نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لئے کہ جن لوگوں کے تم جانشین ہو وہ یمی کہتے آئے ہیں بعینہ یمی بات وہ کہتے چلے آئے ہیں جو تم کتتے ہو۔ کیوں؟اس لئے کہ جس طرح نبی کانبی مثیل ہو تاہے ای طرح اس نبی کے وقت کے کافر بہلے نبیوں کے کا فروں کے مثیل ہوتے ہیں اس اگر محمد الفاقائي کے دسمن سے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا تو ٹھیک کہتے تھے کیو نکہ وہ حضرت عیسیؓ کے دشمنوں کے مثیل تھے۔اور اگر حضرت عیسیٰ کو ان کے دعمٰن کہتے تھے کہ کوئی نشان نہیں لایا تو پچ کہتے تھے کیو نکہ وہ حضرت مو ی کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت مو کی علیہ السلام کو یمی ان کے مخالفوں نے کہاتوان کا کہنا حق تھا کیونکہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت ابراہیم کو ان کے نہ ماننے والوں نے ریم کماتو انکاحق تھا کیو نکہ وہ حضرت نوح کے دشمنوں کے مثیل تھے۔ خدا تعالی فرما تا ہے ان کے دل مل گئے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا۔ حالا نکیہ ماننے والوں کے لئے بہتیرے نشان ہیں ہاں نہ ماننے والوں کے لئے نہیں۔

شاید کوئی کمہ دے اُوَتَاثِیْنَا اُیَه کی معنے یہ نشان ماننے والوں کے لئے ہوتے ہیں ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا یہ نہیں کہ نشان

جھوٹے ہیں تگریہ منے نہیں ہو سکتے۔ میں پوچھتا ہوں کیاان نبیوں نے کوئی نشان و کھائے تھے ، نہیں؟ اگر و کھائے تھے تو پھر یمی معنے ہو نگے کہ ایکے منکر کہتے تھے جو نشان تو پیش کر تا ہے وہ جموٹے اور غلط ہیں ان کے علاوہ اور وکھا۔ اللہ تعالی فرما ؓ ہے ۖ قَدْ کَبِیَّنَّا ۚ الَّهٰیٰتِ لِقُوْم ۔ ' یُوْقِنِنُونَ جس قوم میں یقین مواس کے لئے توبہت نشان بیان کئے گئے ہیں لیکن جو یمی کمتی رہے کہ سمچھ نہیں ملاحالا نکہ اسے نشان دیتے جائیں اور نٹوں کی طرح نہی کہنا جانتی ہو کہ میں نہ مانوں۔ میں نہ مانوں اس کے لئے کہاں ہے نشان آئے۔ پس اس زمانہ میں بھی جن لوگوں نے مولویت اور مشیخت کوچھوڑ کرنٹوں اور بھانڈوں کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے اس قوم کے لئے کوئی نثان نہیں ہے۔مثل مشہور ہے سوتے کوسب جگا سکتے ہیں جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا۔ چو نکہ بدلوگ دل سے ٹھان لیتے ہیں کہ جیوں کامقابلہ کرنا سے اور جھوٹے نبی کی پیچان ہے اس لئے انکار پر کمرباندھ لیتے ہیں اور ہربات کا انکار کرتے جاتے ہیں ورنہ دیکھو سے اور جھوٹے نبی کی پہچان نمایت آسان ہے کیونکہ قرآن کریم نے یہ بتادیا ہے کہ نبی پہلے نبیوں کے مثیل ہوتے ہیں اور کا فریسلے کا فروں کے۔اس معیار کے مطابق حضرت صاحب کے زمانہ کے متعلق و کیے لوئس کی جماعت کس سے ملتی ہے حضرت صاحب کی عادات اور طریق نبیوں سے ملتاہے یا جھو ٹوں سے اور آپ کونہ ماننے والوں کی عادات اور طریق پہلے نبیوں کے ماننے والوں سے ملتے ہیں یا کا فروں ہے۔ جس رنگ میں یا جس طریق ہے ہیے مولوی حضرت صاحب ہے استزاء کرتے رہے اور جن باتوں پر کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں کیاسے طریق نبیوں کا اور ان کے ماننے والوں کا ہے ہے کوئی یہ تو ثابت کرے کہ نبی کریم الٹائیا ہے کوگ ے استہزاء کرتے تھے یا کوئی بیہ تو ثابت کرے کہ حضرت مویٰ یا حضرت عیسیٰ یا حضرت نوح ً استہزاء کرتے تھے۔ پھرکوئی میہ ثابت کرے کہ جس طبرح میہ لوگ تمننحراور استہزاء کرتے رہے ہیں حضرت مسیح موعود نے بھی ابیا کیا۔ ہرگز نہیں۔اگر ہنسی اور ٹھٹھاکرنے والا کوئی گروہ ہو گاتو نبیوں کادشمن ہی ہو گانی ہمیشہ سنجیدگی اور متانت سے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔

لیکن وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہو تاوہ نہی کی ہاتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو کو نمی ہاتیں
کس فریق میں پائی جاتی ہیں۔ آیا مسیح موعود بھی اسی طرح تسنخ اور نہیں کرتے تھے جس طرح آپ
کے مخالف کرتے ہیں' آیا آپ بھی الی ہاتیں مخالفین کی طرف منسوب کرتے تھے جو وہ نہیں مانے
تھے۔ بھی حضرت صاحب نے عیسائیوں یا آریوں یا غیراحم یوں کے لئے ایسائیااوران کی طرف وہ
باتیں منسوب کیں جو وہ نہیں مانے تھے۔ گر ہمارے مقابلہ میں جتنی ہاتیں پیش کی جاتی ہیں وہ وہ ہی
ہیں جن کاہم انکار کرتے ہیں اور پھران پر نہیں اڑائی جاتی ہے۔ بے شک ہر مخالف اعتراض کر سکتا
ہیں جن کاہم انکار کرتے ہیں اور پھران پر نہیں اڑائی جاتی ہے۔ بے شک ہر مخالف اعتراض کر سکتا
ہے اگر ہم حضرت صاحب کو خدا کہتے ہوں۔ گر ہم انہیں خدا کا بندہ مانتے ہیں اور وہ بھی مجمد
لیکھائے گا خلام۔ پھرا عتراض کیسا؟ اسی طرح اگر ہم انہیں خدا کا بیٹا کتے تو اعتراض ہو سکتا تھا گر
جب ہم کہتے ہی نہیں اور نہ یہ مانے ہیں تو کسی کا کیا حق ہے کہ ہم پر اعتراض کرے۔

ای طرح کماگیاہے حضرت صاحب لکھتے ہیں۔ مجھے حیض آیا۔ اگر اس کا یمی منشاء ہے تو بے شک اس پر ہنسی اڑائی جا سکتی ہے لیکن اگر خود حضرت صاحب نے اس کی تشریح کردی ہے تواس تشریح کو چھو ڈکراور رنگ میں پیش کرنا ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں سے شرافت مٹ گئی ہے اور انہیں خوف خدا نہیں رہا۔ غرض میں نے بتایا ہے کہ استہزاء ہو ناسارے نبیوں کی سنت چلی آر ہی ہے اس لئے دوستوں کو گھبرا تا نہیں چاہئے جو پچھ پہلوں سے گذرا تم نہیں کے سکتے کہ تم سے نہ گذر سے۔

یاد رکھو کہ جن حالات میں سے پہلے بہول کا بروز اور انکے مخالفین کے بروز بیوں کی قومیں گذری ہیں ان ہی حالتوں میں سے پہلے بہوں کا بہوں کی قومیں گذری ہیں ان ہی حالتوں میں سے ہو میں سے بہول کی گذریں گی۔ پس اے دوستو! اور عزیزد! جو جماعت احمد یہ میں سے ہو گھراؤ نہیں۔ کیو نکہ یہ خدا کی سنت پوری ہورہی ہے اور خدا بتارہا ہے کہ جس طرح آج مثیل محمد اللہ اللہ جمل بھی آئے ہیں اور دکھا تا ہے کہ اس وقت جس طرح حضرت موئ اور حضرت میں آئے۔ ای طرح اس وقت فرلی اور فقیبی بھی آئے۔ پس اے عزیزد! جس طرح حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آئے ای طرح شد اداور نمرود بھی آگئے تم کس طرح ابراہیم تو آئیں گر شد اداور نمرود نہ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکنا کہ محمد اللہ اللہ ایک مرابو جمل ابراہیم تو آئیں گر شد اداور نمرود نہ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکنا کہ محمد اللہ ایک ایک مرابو جمل ابراہیم تو آئیں گر شد اداور نمرود نہ ہوں۔ یہ ہو نہیں سکنا کہ محمد اللہ کے کو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے روکنے کے لئے شیطان موجود ہے تو کیوں ہدایت سے دو کئے سے سو نہیں موجود ہے تو کیوں ہدایت سے دو کند کیوں ہدایت سے دو کئی سے دو کئی سے دو کئیں سے دو کئی سے دو کئی سے دو کئی دو ایس کیوں ہدایت سے دو کئی سے دو کئی سے دو کئیں سے دو کئیں سے دو کئی سے دو کئی دو ایک دو کیوں ہدایت سے دو کئی دو ایس کیوں ہدایت سے دو کئی سے دو کئیں سے دو کئی سے دو کئی

کے لئے ابوجمل پیدا نہ ہو ضرور ہے کہ جو عیسیٰ کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے فرلی بھی پیدا ہو۔ پھر پیدا ہوں اور ضرور ہے کہ جو موٹی کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے فرعون بھی پیدا ہو۔ پھر ضرور ہے کہ جو ابرا ہیم کے مقام پر کھڑا کیا جائے اس کے لئے نمرود اور شد ّا دبھی ہو کیو نکہ خدا کہنا ہے کہ انبیاء کے مخالفوں کے دل مل جاتے ہیں۔

مخالفین کاوجو و ثبوت ہے مسیح موعو د کے آنے کا ہم میں غیرت پیدا ہونی چاہئے اور ہم سے بڑھ کرجھ میں غیرت ہے مگریں کہتاہوں۔ گھبراؤ نہیں مایو س نہ ہو کیو نکہ ان لوگوں کاوجو د ہی بازہ ہے کہ مسیح موعود آگیا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی بروزابو جہل موجو د ہے تو ماناپڑے گا کہ مسیح موعود آگیا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی بروزابو جہل موجو د ہے ابو جہل کا بروز غضب مجمد اللہ بھی بروز آگیا کیو نکہ خدا کی رحمت کی صفت غضب پرغالب ہے ابو جہل کا بروز غضب ہے اور سے ہو نہیں سکتا کہ غضب ہو اور رحمت کا وجو د نہ ہو۔ اس طرح اگر تمہیں فرلی اور فقیبی نظر آتے ہیں تو خوش ہو کہ مسیح موعود آگیا۔ اس طرح اگر فرعون صفت لوگ دیکھو تو جان لوگ خدا نے مثیل موٹ کو مبعوث کردیا۔ کیو نکہ "ہر فرعون راموی" ضروری ہے لیس ان لوگوں کی خدا نے مثیل موٹ کو مبعوث کردیا۔ کیو نکہ "ہر فرعون راموی" ضروری ہے کہ پہلے نہیوں کا مثیل بھی آئے۔ لیس اس بات پر کیوں رنج کرتے ہو کہ یہ لوگ حضرت مرزاصاحب کو جھو ٹا اور مفتری کئے ہیں۔ حضرت مرزاصاحب کو جھو ٹا اور مفتری کئے ہیں۔ حضرت مرزاصاحب کی نسبت تو یہ جو چاہیں کہیں کیو نکہ انہیں سیجانہیں سیجھتے۔ مفتری کو بیت ہیں۔ حضرت مرزاصاحب کی نسبت تو یہ جو چاہیں کہیں کیو نکہ انہیں سیونہیں سیجھتے۔ ان مولو یوں نے توان کو بھی نہیں چھو ڈاجن کو بیہ جو چاہیں کہیں کیو نکہ انہیں سیانہیں سیجھتے۔ ان مولو یوں نے توان کو بھی نہیں چھو ڈاجن کو بیہ حیا مانے ہیں۔

میں نے پہلے بھی بنایا تھا کہ کوئی نی ایسا ٹیس ہے ہی بنایا تھا کہ کوئی نی ایسا ٹیس ہم نبی کی عزت ان کے ہاتھوں برباد کی ہوئی سوائے حضرت ماحب پر متسخر کرتے رہے کیاوہ ہوئی سوائے حضرت علیہ السلام کو خدانے ایک حکم دیا تھا جے اس نے تو ژ دیا اور گنگار بنا۔ یمی مولوی اگر کہیں کہ مرز اصاحب نے گناہ کیاتو کیا بڑی بات ہے حضرت آ دم علیہ السلام کو توبہ لوگ نمیں کہتے ہیں اور حضرت مرز اصاحب کو نبی نہیں کتے۔ پھریہ لوگ حضرت نوح کو بھی گنگار قرار نبی کہتے ہیں اور حضرت مرز اصاحب کو نبی نہیں کتے۔ پھریہ لوگ حضرت نوح کو بھی گنگار قرار دیتے ہیں وہ سیجھتے ہیں انہوں نے خدا تعالی کی گتاخی کی اور مقابلہ کیا۔ پس اگر یہ لوگ حضرت نوح عمو ہو کو جھوٹا فوح علیہ لاسے ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیجھتے ہوئے اگر کہیں کہ انہوں نے خدا اے احکام کو تو ژ اتو یہ کو نبی بڑی بات ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیجھتے ہوئے اگر کہیں کہ انہوں نے خدا اے احکام کو تو ژ اتو یہ کو نبی بڑی بات ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیجھتے ہوئے اگر کہیں کہ انہوں نے خدا اے احکام کو تو ژ اتو یہ کو نبی بڑی بات ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیجھتے ہوئے اگر کہیں کہ انہوں نے خدا اے احکام کو تو ژ اتو یہ کو نبی بڑی بات ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیجھتے ہوئے اگر کہیں کہ انہوں نے خدا کے احکام کو تو ژ اتو یہ کو نبی بڑی بات ہے۔ پھریہ کہتے ہیں سیارے کے ایک کی بی سے بیں کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو تو ز اتو یہ کونے پی بی کہ کیا کہ کوئو کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئو کر کا کوئو کی کیا کہ کوئو کر کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کہ کیا کہ کرانے کیا کہ کیا کیا کہ کرا

ابراہیم جھوٹا تھا۔ ایک وفعہ اس نے اپنی ہوی کو بمن کما' ایک وفعہ بیار نہ تھا گر بحث ہے جان

چھڑانے کے لئے کمہ دیا کہ میں بیار بول۔ پس بیہ لوگ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ہ والسلام کو

ابو الانبیاء کمہ کر جھوٹا کہتے ہیں قو حضرت مرزاصاحب کو بھوٹا سیجھتے ہوئے جموٹا کمیں تو کوئی تعجب

گی بات نہیں ہے۔ پھر بیہ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف نے چوری کی تھی اور ان کی چوریاں

گناتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بدکاری میں جٹلاء ہوئے گر حضرت یعقوب نے

مثالیا۔ پس اگر حضرت یوسف کو نبی مان کر یہ لوگ چور اور بدکار کہتے ہیں تو اس کو جے بھوٹا کہتے

ہیں ان کے برا بھلا کہنے پر کیا تعجب ہے۔ پھر یہ لوگ چور اور بدکار کہتے ہیں تو اس کو جے بھوٹا کہتے

ہیں ان کے برا بھلا کہنے پر کیا تعجب ہے۔ پھریہ لوگ حضرت موٹ کو خدا کا نبی مانتے ہیں گرباوجود

مرزاصاحب نے کو خدا کا نبی مانتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بلادچہ قبل کیا تھا۔ پس اگر یہ کس کہ

مرزاصاحب نے کیکھرام کو مردا دیا تو افوس کی کیاوجہ ہے۔ غرض انہوں نے ان بزرگوں کی جن

مرزاصاحب نے کا بیہ دعوئی کرتے ہیں پگڑیوں پر بھی ہاتھ مارے ہیں پھرجن کو یہ جھوٹا کہیں دہ ان کا دب کرنے کا بیہ دعوئی کرتے ہیں گروں کے جرے یہ من کر سرخ ہوگے کہ انہوں نے کہا مرزا

متعلق کہتے ہیں۔ تم میں سے بہتوں کے چرے یہ من کر سرخ ہوگے کہ انہوں نے کہا مرزا

متعلق کہتے ہیں کہ وہ عورت کے پیچیے پڑا رہا آخر اس کے فاوند کو دھوکا سے جنگ پر بھیج کر

متعلق کہتے ہیں کہ وہ عورت کے پیچیے پڑا رہا آخر اس کے فاوند کو دھوکا سے جنگ پر بھیج کر

مروادیا۔ ایکیاتوں سے ان کی تفیریں اور روایتیں بھری بڑی ہیں۔

پس اگریہ لوگ حضرت داؤد کو ایک بے گناہ کا قاتل اور اس کی عورت کاعاش اور عورت چھن لینے والا کہتے ہیں تو حضرت مرزاصاحب کو اگر انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کے پیچھے پھرتے رہے تو کو نمی بڑی بات ہے پھر ہیں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے بہت اس لئے ناراض ہوئے کہ مخالف کہتے ہیں مسیح موعود دنیا کے پیچھے پڑا رہالیکن ان لوگوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان نبی تتے اور پھریہ بھی گئتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گھو ڑے دیکھتے رہے اور نماز چھو ڑ ذی ۔ پس اگر حضرت سلیمان کو نبی مان کر دنیا کے پیچھے پڑا رہنے والا کمہ سکتے ہیں تو حضرت مرزا صاحب کو جھو ٹا کمہ کریہ کمیں تو کیا تجب ہے۔

پھر میہ لوگ جس کو خاتم الانبیاء کتے ہیں اور جس کی عزت کا جھوٹاد عویٰ کرکے ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے آتے ہیں دیکھواس کے متعلق کیاا ندھیرمچاتے ہیں ان کے بڑے بڑے یہ مانتے چلے آئے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم الٹالٹائٹی کی خواہش ہوئی کہ کافروں کو خوش کریں یہ شیطانی

﴾ خواہش تھی (نَعُوْذُ بِاللّٰہ) شیطان نے قرآن نازل ہوتے وقت یہ نازل کردیا۔ تِلْکَ الْغُوَانِيْقُ الْعُلِي وَانَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُوْتَجِي ٥- يه بت الى اعلى ستيال بين كه ان كي شفاعت کی امید کی جاعتی ہے آہ جنہوں نے محمد اللکا ایج کے دل میں شیطانی خواہش بیدا ہو ناجائز قرار دیا'جن کا بیہ خیال ہو کہ شیطان نے آپ پر ایسی باتیں اتاریں وہ اگر کہیں کہ مرزا صاحب نے خود باتیں بنالیں تو کونی تعجب کی بات ہے۔ پھرتم کہتے ہو مخالف مولوی یہ کہتے رہے ہیں کہ مرزا صاحب میں میہ میہ عیوب تھے مگر یہ لوگ یمال تک کہتے ہیں کہ رسول کریم اللطائی نے ایک د فعہ اتنا گناہ کیا تھا کہ اس کی وجہ ہے مدینے کی دیو اروں تک عذاب آگیا تھااوروہ گناہ یہ تھا کہ خدا کا حکم تھا تیدیوں کافدیہ نہ لواور مفنرت عمر" نے آپ کو سمجھایا بھی مگر آپ نہ سمجھے اور فدیہ لے لیا اس لئے خدانے کہا قریب تھا کہ عذاب نازل کیاجا تا۔ پس اگر محمد الفائظ کے لئے ان کے نزدیک عذاب نازل ہوسکتا تھاتو تمہارے لئے کیا تعجب کی بات ہے اگریہ حضرت صاحب کی طرف کوئی گناہ یا عیب منسوب کریں۔ پھراگریہ لوگ کہتے ہیں کہ محمدی بیگم جو حضرت مرزا صاحب کی پھوپھی کی بیٹی تھی اس پر آپ عاشق تھے اور اس کے پیچھے پڑے رہے تو بعینہ یمی الزام یہ لوگ محمہ اللكالية پرلگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی پھو پھی کی بیٹی کو ننگاد یکھااور اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے خاوند نے طلاق ولا کرخود نکاح کرلیا ہے باتیں ان کی تفسیروں میں موجو د ہیں۔ پس جو قوم الیں بے حیا ہو کہ جس کی ایک طرف تو خاتم الانبیا کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی اور دو سری طرف کہتی ہو کہ وہ زینب کو نٹگاد مکھ کراس پر عاشق ہو گیا تھااس ہے ہمیں کس سلوک کی امید موسکتی ہے۔

پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم اللکا بھٹی پر یہودیوں نے جادو کردیا تھا جس ہے آپ کی
الی حالت ہوگئ تھی کہ جماع کرتے تھے اور بھول جاتے تھے کھانا کھاتے تھے گرپۃ نہ تھا آخر سحر
اور ٹونہ نکالا تب آپ کی حالت اچھی ہوئی۔ اگر یہ لوگ مجمہ اللکا بھٹی کے لئے یہ با تیں کہہ سکتے ہیں تو
حضرت مرزا صاحب کو گالیاں دیں تو کوئی تجب کی بات ہے۔ گراس سے بڑھ کرایک اور
خطرناک بات کہتے ہیں اوروہ یہ ہے کہ رسول کریم اللکا بھٹی نے چھپ کراور پوشیدہ طور سے ایک
لونڈی سے صحبت کی جس کا آپ کی ایک ہوی کو پہ لگ گیا آپ نے اس کی منتیں کیں اور کہا کہ
کمی کو نہ بتانا جو لوگ رسول کریم اللکا بھٹی کے متعلق ایسی با تیں لکھتے ہیں کیا تجب ہے کہ اگر وہ
حضرت مرزا صاحب پر اعتراض کریں ہیں ان کی باتوں سے مت گھراؤ۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا

نہیں گذراجس کی ان مولویوں نے بے عزتی نہیں کی اور نبیوں پر انہوں نے چوری 'جھوٹ' دغا' قتل' زناکے الزام نہیں لگائے اگر انہوں نے ان انبیاء کو سچامانتے ہوئے یہ کیا ہے تو جے سچانہیں مانتے اس کے ساتھ جو کچھ کریں تھو ژاہے۔

ہاں صرف ایک شکوہ ہے اور وہ بیر کہ اے مولوبو! اے محمہ الفلایکی کی امت کہلانے والو! اے عقل وخرد کا دعویٰ کرنے والو! جب تم کسی نبی کو چو ر'کسی کو جھوٹا' کسی کو دو سرے کی عورت چھین لینے والا اور رسول کریم اللہ ﷺ کو اپنی پھو پھی کی شادی شدہ بٹی پر عاشق ہو کر اس سے شادی کرنے والا کتے ہواور باوجو داس کے ان کو سیح نبی مانتے ہو تو کیوں آج اس نبی کو نہیں مانتے جس پر اس فتم کے الزام لگاتے ہو۔ تم تو بیشہ قبیوں کے عیب نکالتے چلے آئے ہو جو تمہاری عقل کی کو تاہی ہے پھر آج کیوں انکار کررہے ہو۔ یہ سوال تم ان لوگوں سے کرسکتے ہو اور یہ جائز سوال ہے کیونکہ ا یک بھینگا جس کو تجربہ ہو کہ وہ ایک چیز کو دوہی دیکھانے وہ اس بات کو سمجھ جا تاہے او رجب وہ دیکمتا ہے تو کہتا ہے ایک ہی ہے۔ کہتے ہیں کوئی بھینگا نو کر تھا آ قانے اسے کہا کہ شیشہ اٹھالاؤ وہ گیا تواہے دوشیشے نظر آئے واپس آکر آ قاہے کماکونسالاؤں۔ آ قانے کماایک ہی ہے وہ لے آؤ مگردہ بار بارین کمتا رہا کہ دو ہیں تنگ آگر آ قانے کماایک کو نو ژدواور دو سرالے آؤ۔ اس نے جب ا یک کو تو ژا تو کوئی بھی نہ رہا۔ اس سے اس کو معلوم ہو گیا کہ میں ایک ہی کو دوریکھیا تھا۔ تو بجھیٹلے کو پتہ ہو تا ہے کہ چیزا یک ہوتی ہے اور وہ دیکھا دو ہے۔ گرا فسوس! ان بھینگوں پر کہ حضرت نوح ' حفرت ابرا ہیم 'حفرت مو کی' حضرت داؤ د' حفرت سلیمان اور حضرت رسول کریم الا الملیج میں انہوں نے عیب دیکھے اور خدانے کہا یہ سے ہیں اس بات کو انہوں نے بھی تتلیم کیا گر آج اتنی مثالیں ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ پیتانہ لگا کہ سب نبیوں میں انہیں عیب ہی نظر آتے رہے ہیں یہ لوگ سات ہزا ر سال ہے نبیوں میں عیب دیکھتے چلے آئے ہیں پھر بھی ان کو پیتہ نہ لگا کہ ان کی آنکھ میں نقص ہے اس لئے انہیں عیب نظر آتے ہیں ورنہ حضرت مرزا صاحب بھی خدا کے سیجے نبی

ان لوگوں نے جو اعتراض کئے ہیں ان میں ہے بعض موٹے موٹے میں نے سے ہیں جنہیں س کر چیرت ہو تی ہے۔

ان میں ہے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت حضرت مسیحموعوداور حیض کاالزام صاحب کاالهام به یُدِیْدُوْنَ اُنْ یَّرُوْاطَهْفُکَ وَاللَّهُ يُرِيْدُ أَنْ تُبُرِيَكَ إِنْعَامَةَ-اَلْإِنْعَامَاتِ الْهَتَوَاتِرُةَ لَى حَفرَت مَسِيح موعودعليه السلام نے اس کے معنی پیہ لکھے ہیں " بیہ لوگ خون حیض تھھ میں دیکھنا جا ہتے ہیں یعنی ناپا کی اور پلیدی اور خبافت کی تلاش میں ہیں اور خدا جا ہتا ہے کہ اپنی متوا تر نعتیں جو تیرے پر ہیں د کھلاوے "کے پراس کی تشریحیں آپ تتمه حقیقة الوحی صفحه ۱۳۳ سمایس تحریر فرماتے ہیں۔ "حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچہ کاجسم اس سے تیار ہو تا ہے اس طرح جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو جس قدر فطرتی تاپاکی اور گند ہوتا ہے جو انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہوتا ہای ہے ایک روحانی جم تیار ہوتا ہے میں طلمث (حیض) انسانی ترقیات کا نتیجہ ہے ای بناء پر صوفیہ کا قول ہے کہ اگر گناہ نہ ہو تا تو انسان کو ئی ترتی نہ کرسکتا۔ آدم کی ترقیات کابھی یمی موجب ہوا'پس ہرایک ابن آدم اپنے اند رایک حیض کی ناپا کی رکھتا ہے مگروہ جو سیجے دل سے خدا کی طرف رجوع کر تاہے وہی حیض اس کاایک پاک لڑک كاجهم تيار كرديتا ہے۔ اى بناء ير خدا ميں فانى ہونے والے اطفال الله كهلاتے ہيں۔ لیکن پیر نہیں کہ وہ خدا کے در حقیقت بیٹے ہوتے ہیں۔ کیونکہ پیر تو کلمہ کفرہے اور خدا بیوں سے پاک ہے بلکہ اس لئے استعارہ کے رنگ میں وہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں کہ

وہ پچہ کی طرح دلی جوش سے خدا کویا دکرتے ہیں "- ^ سے الفاظ ہیں جن پر مولوی تین دن نہی اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ مرزاصاحب کو ای سے الفاظ ہیں جن پر مولوی تین دن نہی اڑاتے رہے اور کہتے رہے کہ مرزاصاحب کو ای طرح حیض آتا تھاجس طرح عور توں کو آتا ہے ۔ اول تو حضرت صاحب نے خود تشریح کردی ہے کہ حیض سے کہ حیض سے مراد طبعی کمزوریاں ہیں اور یہ استعارہ ہے ۔ پس جب لکھنے والا کہتا ہے کہ حیض سے مراد حیض نہیں تو پھر بھی اس پر زور دینا اس سے زیادہ غیر شریفانہ کیا بات ہو سکتی ہے ۔ دو سرے یہ اصطلاح حضرت مرزاصاحب ہی کی نہیں اصطلاح حیض اور گذشتہ بزرگ ہے ہیں انہوں نے بھی اسمول نے بھی

اصطلاح یمن اور لدستہ بزر سے بلکہ جن کویہ لوگ بزرگ کہتے ہیں انہوں نے بھی کھا ہے چنانچہ مجانس الأبرار میں لکھا ہے وَامَّا الْکَرَامَةُ بِمَعْنَی خَلُهُوْدِ اَمْدٍ خَارِقِ لِلْعَادَةِ فَلَا عَبْرَةً لَّهَا بَلْ هِمَ حَيْثُ الرِّبِحَالِ الله کہ کرامت ولیوں کے لئے حیض کے طور پر ہوتی ہے کہ اے چھپاتے ہیں۔

پس اگر سارے بزر گانِ اُمتِ محمد به کو حیض آتا تھااور حضرت مرزاصاحب کو آیا تو کیا ہوا۔ پھر پیخ فرید الدین عطار یکی لفظ تذکر ۃ الاولیاء کے صفحہ ۲۱ میں استعمال کرتے ہیں چنانچہ لکھتے

ں-

" جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے ایسا ہی ارادت کے راستہ میں مریدوں کو حیض آتا ہے اور مرید کے راستہ میں جو حیض آتا ہے تووہ گفتار ہے آتا ہے اور کوئی مرید ایسابھی ہوتا ہے کہ وہ اس حیض میں ہی پڑار ہتا ہے اور کبھی اس سے پاک نہیں ہوتا "۔ 'لہ

بات یہ ہے کہ ہر مرید پر ایسی حالت آتی ہے جو حیض کی ہوتی ہے۔ جبکہ اس پر علوم کار روا زہ
کھلتا ہے اس کی زبان پر جو دعوے آتے ہیں وہ حیض ہوتے ہیں پھر جس طرح حیض کے بند ہونے
سے پچہ بنتا ہے اس طرح ان کے دعوے کے بعد جب نتیجہ نکلتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے پس اگر پہلوں
نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو کیا ہوا اگر حضرت مرزا صاحب نے بھی استعمال کرلیا۔ گراصل
بات یہ ہے تشکا بھت قُکُونِہُمُمُ اللہ ان کے دل ان لوگوں سے مل گئے جو نبیوں پر اعتراض
کرتے ملے آتے ہیں۔

مولو یوں کی عربی وانی نہ صرف آپ کی تشریح کے خلاف ہے بلکہ ان لوگوں کی عربی وانی کو مولو یوں کی عربی وانی کو جو لوٹ ہے بلکہ ان لوگوں کی عربی وانی کو بھی بھی ظاہر کرتا ہے کیونکہ صلبت کے مصنے لفت میں حیض ہی کے نہیں بلکہ گندگی اور فساد کے بھی ہیں اور چھوٹی لفت سے لے کر بڑی سے بڑی تک میں کی ہیں۔ چنانچہ منجد جو پنچ استعال کرتے ہیں اس میں لکھا ہے۔ اُلھنگنگ ۔ اُلدَّنَسُ ۔ اُلدَّنَبُ ہے ہیں۔ اس لئے اس الهام کے بید معنے اس کے مصنے میل ۔ فون ۔ حیض ۔ شک وشہ کے ہیں۔ اس لئے اس الهام کے بید معنی ہوئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب اور بدی دیکھیں یا ایسی بات دیکھیں کہ جوشک اور شہد والی ہو۔ مگر خدا ان کو ناکام رکھے گا اور تیری صدافت کو پھیلائے گا۔ اب بتاؤ ان معنوں کی روسے کو نسا اعتراض اس کشف پر پڑ سکتا ہے خود حضرت صاحب نے اس کے مصنے ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس الهام کی بید گندگی کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپا کی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس الهام کی بید گندگی کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپائی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس الهام کی بید گندگی کئے ہیں۔ کیا ہے لوگ آپ کی ناپائی اور گندگی کی تلاش نہیں کرتے۔ اس الهام کی بید گندگی کئے ہیں۔ کیا ہے ہو پچھ ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔

لوگ ہنس رہے تھے تو اس کو پورا کردہ سے اور وہ بیہ کہ حضرت صاحب کو المام ہوا تھا۔ تو عربے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تیرے تخالف ایسے اُلو ہیں کہ کمیں گے تم نے مربے ہونے کادعویٰ کیا ہے کیا تہیں حیف بھی بتایا گیا تھا کہ تیرے تخالف ایسے اُلو ہیں کہ کمیں گے تم نے مربے کہ بھے اس مقام پر کھڑا کیا گیا کہ ابن مربے گے اور فرما تا ہے کہ اصل میں مربے سے مراد تو یہ ہے کہ بھے اس مقام پر کھڑا کیا گیا کہ ابن مربے سے بہت پس تو احت آتے تھی بن جائے گا گریہ بد بخت چیف کے لیتمڑ ہے ہی تلاش کرتے رہیں گے اب دیکھویہ المام پورا ہوایا نہیں۔ جب حضرت صاحب نے دعویٰ کیا جب سے مرفد اکے کہ سے مولوی لیتمڑ ہے تلاش کرنے میں بھی رہے اور آج بھی تلاش کررہے ہیں۔ گرخد اکے مفل نے حضرت صاحب کو عینی بنا دیا کوئی کے کہ کیوں اس المام سے یہ مراد نہیں کہ مرزا مضل نے حضرت صاحب کو عینی بنا دیا کوئی کے کہ کیوں اس المام سے یہ مراد نہیں کہ مرزا مصاحب کو حیض آیا جبی تو کہا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس کاجواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعینہ ماتوں کی ان کریم میں بعینہ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اللّذِی خَلْقَ مَسْبَعَ سَمَاوٰتِ مِلْبَاقاً \* مَاتَوٰی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اللّذِی خَلْقَ مَسْبَعَ سَمَاوٰتِ مِلْبَاقاً \* مَاتَوٰی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اللّذِی خَلْقَ مَسْبَعَ سَمَاوٰتِ مِلْبَاقاً \* مَاتَوٰی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اللّذِی خَلْق مَسْبَعَ سَمَاوٰتِ مِلْبَاقاً \* مَاتَوٰی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ آتا ہے اللّذِی خَلْق مَسْبُعَ سَمَاوٰتِ مِلْبَاقاً \* مَاتُوٰی اللّذِی مَنْ اللّٰ مَالَمُ اللّٰ ہُمَاتُوٰ ہُمِاتُوں ہُمَاتُوٰ ہُمَاتُوں ہُمَاتُوٰ

اس طرح القاظ التي بي - چنا كچه ا با به الذي خلق مَسْبُعَ سَمُؤْتِ طِبَاقا م مَاتَوْلَى فِي خَلْقِ مَسْبُعَ سَمُؤْتِ طِبَاقا م مَاتَوْلَى فِي خَلْقِ الرَّحِيْنِ مِنْ تَغُوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصَنَ هَلْ تَوْلَى مِنْ فُصُلُوْرِ "لَه فرمايا خدا كي پيدائش مِن تُونَّ كوئى نقص تمين ديكها نظر دو ژاكر ديكه كياان مين كوئى نقص بي -

اگراس آیت کے یہ معنی ہیں کہ نقص تو ہے مگر نظر نہیں آ تا تو حضرت مرز اصاحب کے متعلق بھی ہیں ہونا چاہئے اور اگر یہ مستنے ہیں کہ لوگ دیکھ دیکھ کر تھک جائیں تو بھی انہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گاکھ ونکہ کوئی عیب سے بی نہیں تو یماں بھی ہی معنی ہو نگے کہ یہ لوگ دیکھ دیکھ کر تھک جائیں گے انہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گاکھ ونکہ کوئی عیب ہے بی نہیں ۔ پس اس کے ہی معنی جائیں گے انہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گاکھ ونکہ کوئی عیب ہے بی نہیں ۔ پس اس کے ہی معنی ہیں کہ حیف ہے بی نہیں نظر کماں سے آئے گا۔ تو یہ ایک ہیں تھی جو مولویوں نے پوری کی ہے ۔ خد اقعالی نے حضرت مسیح موعود کو کما کہ مولوی چیتھ سے علاق کریں گے کیو نکہ گذہ انسان گندی چیز کوبی علاش کریں گے کیو نکہ گذہ انسان گندی چیز کوبی علاش کرتا ہے مگر تھے خد اسے بنادے گا۔

ایک اعتراض بید کیا گیا ہے کہ چونکہ محمودی اور پیغای مبائعین وغیر مبائعین کااختلاف آپس میں لڑرہے ہیں اور انکااس بات پر اختلاف ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ ہی ثابت نہیں ہے۔ حضرت مسے نے کما ہے لوگوں کو اپنی آنکھ کاشہتیر نظر نہیں آتا مگر دو سرے کی آنکھ کا ٹکا نظر آتا ہے رہی حالت ان لوگوں کی ہے۔ اگر اختلاف کی وجہ سے بیہ کما جاسکتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ کی تغیین نہیں ہے اور مرزا صاحب جھوٹے ہیں تو کیوں یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو جھو ٹانہیں کتے کیونکہ عیسائی انہیں خدا کا بیٹا کتے ہیں اور یہ کتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ یہ اختلاف ہے یا نہیں۔ پھرکیااس سے حضرت عیسلی جھوٹے ٹابت ہوئے ؟ پھرحضرت مسیح موعود کو جانے دور سول کریم الانطابی کے متعلق ہی دیکھ لو۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ موجو دہیں جو رسول کریم الانطابی کی نسبت مانتے ہیں کہ در حقیقت ان کاحق نبوت کانہ تھااصل میں حق حضرت علی کا تھا مگر جرا ئیل بھول کر آپ کے پاس چلاگیا بھرمسلمانوں میں سے ہی وہ بھی ہیں جو مانتے ہیں کہ ای وجو دمیں ر سول کریم الفاظی واپس دنیامیں آئیں گے اور رسول کریم الفائی کی رجعت کے تابخ کے طور پر قائل ہیں۔ کیاان باتوں سے یہ سمجماجائے کہ قرآن کریم کامنہوم ہی مشخص سیس۔ میں یو چھتا ہوں کہ کونمی بات ہے جس میں اختلاف نہیں کوئی نبی ایسانہیں ہوا کہ اس کے بعد اس کے مانے والوں میں اختلاف نہیں ہوا۔ پس ہارا اور پیامیوں کا ختلاف محض ایبای اختلاف ہے جیسا کہ پہلے نبیوں کے بعد ان کی امتوں میں ہو تار ہااس کاحضرت مسیح موعود کے دعویٰ پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ پھررسول تورسول خدا کے متعلق بھی اختلاف موجو دہے مسلمان کہلانے والے ایسے ہیں کہ جو ذرہ ذرہ کو خدا سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں خدا مجسم آسان پر بیٹا ہے۔ پس رسالت توالگ رہی خدا کی خدائی میں بھی اختلاف ہے کیا اس سے خداتعالی کی ذات پر کوئی اعتراض پڑ سکتاہے؟

فلیفتہ اللہ ہور مفرت مرزاصاحب پراعتراض کیا گیاہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کاجانشین خلیفتہ اللہ کے ہوں اب عجیب بات ہے ادھر توبیہ اعتراض کرتے ہیں ادھرباد شاہ کو خلیفتہ اللہ کہتے ہیں۔ اگر جانشین کے بید معنی ہیں کہ جس کا کوئی جانشین ہو وہ فوت ہو جائے اور اس کی جگہ وہ بیٹھے توکیا نعوی ڈباللّٰہِ خدا فوت ہو گیاہے اگر نہیں تو پھر حضرت مرزاصاحب پراعتراض کیہا؟

پھر کھا گیاہے مرزاصاحب کتے ہیں میں خدا ہوں عالا نکہ میں انسان میں موعود تو ہمیشہ لکھتے رہے ہیں کہ میں انسان ہوں اور انسان بھی رسول کریم اللہ میں جیسا نہیں۔ پس جب رسول کریم اللہ میں آپ خدا

نہیں مانتے اور اپنے متعلق کتے ہیں کہ میں آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تو کس طرح کمہ سکتے ہیں کہ میں فدا ہوں۔ اگر کہو مرز اصاحب لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا فدا ہوں "۔ تو میں کتا ہوں رسول کریم الفلائی کتے ہیں ایسے بہت سے فدا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نوا فل پڑھنے سے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے کان 'آ نکھ 'ہاتھ 'پاؤں خدا کے ہوجاتے ہیں <sup>6</sup>۔ اب جس قدر مؤمن ہیں ان سب کو فدا کہ دو۔ پھراگر اسی طرح فدائی کا دعویٰ نکل سکتا ہے جس طرح حضرت مرز اصاحب کے متعلق نکالاجاتا ہے تو اس طرح محمد الفلائی کا بھی فدائی کا دعویٰ فابت ہوجائے گاکیو نکہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ مار مَیْتَ اِذْرُمَیْتَ وَلَاکُونَ کُلُم مِیْنَ اللّٰہ رَمٰی اللّٰہ اللّٰہ نَالَہ فَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کہ اس کے کہ فدا نے چھینے اس پر کیا ہے اعتراض نہیں پڑتا کہ رسول کریم اپنا پھینکنا فدا کا پھینکنا قرار دیکر فدا بنے ہیں۔ اگر نہیں بلکہ اس اعتراض نہیں پڑتا کہ رسول کریم اپنا پھینکنا فدا کا پھینکنا قرار دیکر فدا بنے ہیں۔ اگر نہیں بلکہ اس کی تاویل کی جائے گو تو کیوں اسی طرح حضرت مرز اصاحب کے الفاظ کی تاویل نہیں کی جائی ؟

پر کہاجاتا ہے مرزاصاحب نے ابن اللہ ہونے کادعویٰ کیا۔ چنانچہ میں اللہ ہونے کہ آپ کا ہے

الهام ہے یہ کتابت کی غلطی ہے۔ اصل الهام جہاں شائع ہوا وہاں صحیح ہے بینی وَلَدِیْ کی جگہ وَارْنی علیہ کار ہے کہ وَارْنی علیہ ہے مگر باوجو دیہ بتادیئے کے مولوی اعتراض کرتے رہتے ہیں کیا اس طرح قرآن کی کتابت کی غلطیاں پیش کرکے آیات پر اعتراض کیا جاسکتا ہے اس طرح جب غیرمذا ہب کے لوگ اعتراض کرتے ہیں توجو جو اب مولوی صاحبان ان کو دیتے ہیں وہی اس الهام کے متعلق ہمارا ہے

کہ اصل الهام جو شائع شدہ ہے وہ صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔

باقی رہاالهام اُنْتَ مِنَیْ بِمُنْزِلَةِ وَلَدِیْ ﴿ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو ہیئے کے مرتبہ پر ہے یہ نہیں کہ تو بیٹا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعتراض کرنے والوں نے بھی ساہے کہ کسی نے بھائی کو کہا ہو تو میرے لئے بھائی کے مقام پر ہے۔ یا بھائی کو کہتے ہوں کہ تو بھائی کے مقام پر ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے جو اصل میں بھائی نہیں ہو تا اور اس سے تعلق کے اظہار کے لئے کہا جاتا ہے اس طرح معزت مرزا صاحب کی نسبت اللہ تعالی فرماتا ہے تو مجھے ایسا بیا را ہے جیسے بچہ بیا را ہو تا ہے اُلہ اور رسول کریم الکا ہائے نے فرمایا ہے فد اتعالی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی ذیادہ بیا رکر تا ہے جنانے بدرکی لڑائی کے وقت ایک عورت نمایت گھرائی ہوئی پھر ہے جنانی اس کے بھرائی ہوئی پھر

ر ہی تھی رسول کریم اللے اللہ اللہ نے محابہ کو فرمایا تم نے اس کی حالت دیکھی جب اس کو بچہ مل گیا تو آرام سے بیٹھ گئی خدااس ہے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کر تاہے جتنی کہ ماں اپنے بچہ سے کرتی ہے۔ ' ٹے اس طرح آپ نے سب بندوں کو خدا کابچہ بلکہ اس سے بڑھ کر قرا ردیا ہے۔ پھر وَلَدُ معنى لغت مِن مقرب كے لكھے بس مي كراو-

پر کتے ہیں مرزاصاحب نے عاملہ ہونے حضرت مرزاصاحب اور مریعیت کادرجه کا دعویٰ کیا۔ کیونکہ کہتے ہیں پہلے میں مریم تھا پھر عیسیٰ بن گیا۔ گریہ اعتراض ایساہی ہے جیسے کوئی کیے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے بتایا ہے بعض مؤمن مریم کی طرح ہیں امے اور بعض فرعون کی بیوی کی طرح ملے اس لئے سب مؤمنوں کو حمل بھی ہو نا چاہئے۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کو ایک وفت مریم کی طرح کماگیااوربعد میں عیسیٰ تو حمل کہاں ہے نکل آیا۔اگر حضرت عیسیٰ کاورجہ مریم ہے براہے اور قرآن کریم کمتاہے کہ مومن برایک ورجہ مریمیت کا آناہے تومیں یوچھتا ہوں اس عیسی بر جو مریم کے پیٹ سے بیدا ہوا یہ درجہ آیا تھایا نہیں۔اگر آیا تھاتو وہ جس طرح مریم عیسیٰ بن گیاتھا ا می طرح حضرت مسیح موعود بھی بن گئے۔اگر نہیں آیا تھاتو پھروہ عیسیٰ نہیں بن کیتے کیونکہ قرآن کتاہے مؤمن پر پہلے مویمتیت کا درجہ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کو جانے دو کہ بیہ جسمانی رشتہ ہے روحانی لحاظ سے خداتعالی فرماتا ہے مومن مریم کے درجہ پر آتا ہے اور مریم کی صفت سیر بتائی که اکھکنٹ فکر جھا۔ ملے وہ نبی نہیں ہو تا مگر مقدس اور عیبوں سے پاک ہو تا ہے اگر حضرت عیسیٰ پر بیر زمانہ آیا اور ضرور آیا تووہ اس زمانہ میں مریم تھے اور پھرجس طرح اس سے بغیر حمل کے عیسیٰ بن گئے اس طرح حضرت مرز اصاحب بھی مریم کے درجہ سے عیسیٰ بن كے اگر حضرت عيلي بر مويميت كازماند نهيں آيا تو نَعُوذُ بالله كمنار ، كاكه وه كند اور ناپاک تھے پس یا تو یہ مانو کہ نبوت ہے پہلے وہ نجس اور ناپاک زندگی بسرکرتے تھے یا یہ کہو کہ پاک زندگی بسر کرتے تھے گرنبی نہ تھے۔اگران پر نجس میں مبتلاء ہونے کا زمانہ آیا تو یہ اور بھی خطرناک حملہ ہے اوراگر تقزیس تھی مگرنبوت نہ تھی تو وہ بھی اس زمانہ میں قرآن کریم کی اصطلاح میں مریم تھے پھرجس طرح وہ عیسیٰ ہے اس طرح حضرت مرز اصاحب بھی بن گئے۔ پر کہا گیاہے مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ کاباپ ہونے کادعویٰ کیا حضرت عیسیٰ کاباپ بننا

ہے اور وہ اس طرح کہ کہتے ہیں مریم سے عیسیٰ بن گئے حالا نکہ

جب آپ اپنے متعلق مریم کالفظ ہولتے ہیں توصاف بتاتے ہیں کہ اس سے مراد روحانی درجہ ہے اگر درجہ بدلناباپ ہوناہے تو قرآن نے ایسے سات باپ بتائے ہیں کہ ایک فخص سات دفعہ اپنا باب بنا جاتا ہے۔ قرآن نے سات درج مؤمن کے بنائے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ قَدْ أَفْلُعُ الْمُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ـ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ مُمْ لِلزَّكُومِ فَاعِلُونَ ـ وَالَّذِينَ مُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ـ اِلاَّ عَلَى أَزُواجِهمْ اُوْمُامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُوْمِيْنَ- "لـ پس اگر مدارج كے فرق كے معنى يہ بيس كه پہلا درجہ دو سرے کاماں یا باپ ہو تاہے تو کوئی ہیہ بھی مان سکتاہے کہ حضرت مرزاصاحب حضرت عیسیٰ کی ماں بن گئے لیکن اگر ایبا نہیں تو پھر حضرت صاحب پر کیبا اعتراض۔ پھراگر حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں بچے مج مریم ہوں۔ تو بھی اعتراض کیاجاسکتا تھالیکن اگر مریم ہے مراد آپ مریم کی حالت پاکیزگی لیتے ہیں تواعتراض کیما؟ دیانت اور شرافت کا تقاضایہ ہے کہ قائل کے کلام اور مراد کودیکھاجائے مگرا فسوس کہ ہمارے مخالفین اس سے بالکل عاری ہو گئے ہیں۔ پھر کما گیاہے مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو مریم حضرت مرزاصاحب کے مختلف نام سی کہتے ہیں کبھی ذوالقرنین 'کبھی عیسیٰ 'کبھی کرشن ہم ا نہیں کیا سمجھیں میں کہتا ہوں سب پچھ ایک وجو د کو ہی کمہ سکتے ہیں رسول کریم انتخابی کو نبی ' ر سول 'خاتم النبین 'بشارت 'عیسی 'مثیل عیسیٰ 'دعائے ابرا ہیم کماجا تاہے یا نہیں ای طرح رسول كريم الطلطيع نے اپ آپ كومامي 'عاقب 'حاشر كهاہے يا نہيں " ہے اگر رسول كريم الطابطي ايك وقت میں یہ سب کچھ کہلا سکتے ہیں تو مرزا صاحب وہ کیوں نہیں کہلا سکتے جو وہ اپنے متعلق فرماتے ہیں۔ اگر رسول کریم اللافظی ایک وقت میں تمام پہلے انبیاء کے مثیل ہو کتے ہیں تو آپ کاغلام کیوں نہیں ہو سکتا؟

پھرپہلے انبیاء کو جانے دو پچھلے اولیاء کے ہی متعلق دیکھ لو۔ شیعوں کے جو ہارہ امام مانے جاتے ہیں اور ہم بھی انبیں نیک مانتے ہیں ان میں سے ایک کا قول ہے کہ میں آدم ہوں میں موک ہوں میں موک ہوں میں موک ہوں میں موک ہوں میں عینی ہوں وغیرہ۔ پھر حضرت مرز اصاحب پر کیاا عتراض ہو سکتا ہے۔ دیھوایک مخص اگر ایک استادہ فاری پڑھے ایک سے عربی ایک سے اگریزی توکیا ہے نہ کے گا کہ میں نے سے سے موعود کو سے سے فلاں فلاں سے پڑھے ای طرح جتنے نبیوں کے علم تھے وہ چو نکہ حضرت مسے موعود کو سے سے ملے گئے کیونکہ آپ محمد اللہ اللہ کے ایک لاکھ

چوہیں ہزار نام ہوں تو بھی ٹھیک ہیں۔

اس کے متعلق اول تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت مرزاصاحب نے اپنے معجزوں کی تعداد کاذ کر کرتے ہوئے رسول کریم اللطائی کا اعتزاء کیاہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"اگریہ اعتراض ہو کہ اس جگہ وہ معجزات کمال ہیں تو میں صرف ہی جو اب نہیں دوں
گاکہ میں معجزات دکھلا سکتا ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میرا جو اب یہ ہے
کہ اس نے میرا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی
کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔ بلکہ سے تو یہ ہے کہ
اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باشناء ہمارے نبی الطابطی کے باقی
تمام انبیاء علیهم السلام عیں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور بھینی طور
یر محال ہے "۔ میں

دوسرے رسول کریم الطاقی کے جو تین ہزار معجزے بیان کئے ہیں یہ معجزات کی قسمیں ہیں اور اپنے جو تین لاکھ معجزے بیائے ہیں یہ اپنی ذات میں الگ الگ معجزے ہیں۔ پس اگر حضرت مرزاصاحب نے اپنے ۳لاکھ معجزے لکھے ہیں تورسول کریم الطاقی کے کئی کروڑ ہوئے اور آج تک ظاہر ہورہے ہیں۔

پھر حضرت مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ جو میرا مجزہ ہے وہ بھی دراصل رسول کریم اللاہ کا مجزہ ہے اس طرح بھی رسول کریم اللہ کا اور یہ تو مجزہ ہے اس طرح بھی رسول کریم اللہ کا گئے کا محت کے مجزے مالے بھی مانتے ہیں کہ رسول کریم اللہ کا کیا امت کے مجزے آپ ہی کے مجزے ہیں۔ پھر حضرت مرزا صاحب جب کہ رسول کریم اللہ کا کی امت میں سے ہیں تو آپ کے مجزوں سے کس طرح زیادہ ہوگئے۔

پھرایک بیہ اعتراض کیا گیاہے کہ مرزاصاحب نے کہاہے خداکے جھوٹ بولنے کاعقیدہ خداجھوٹ بولناہے اور یہ کہنے والا مرتضی حسن دیوبندی ہے حالا نکہ دیو بندی وہ ہیں جنہوں نے خدا کے جھوٹ ہو لئے پر رسالہ لکھا ہے اوران پر جن ہاتوں کی وجہ سے کفر کافتوی لگایا گیا ان ہیں سے ایک سے بھی ہے کہ ان لوگوں کاعقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ ہول سکتا ہے حضرت مسیح موعود نے اس قسم کی ناسزاہاتوں سے خدا تعالی کو ہالکل منزہ قرار دیا ہے گرباوجو داس کے ان مولویوں کی دیانت داری اورا بجانداری کا بیا حال ہے کہ آپ پر بیا الزام لگاتے ہیں اور استدلال اس سے کرتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ خدا تعالی وعید کو ٹلا دیتا ہے حالا نکہ ان کی اپنی کہ اور استدلال اس سے کرتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ خدا تعالی وعید کو ٹلا دیتا ہے حالا نکہ ان کی اپنی کابوں میں لکھا ہے کہ وعید کا ٹالنا جھوٹ بولنا نہیں کملا سکتا۔ کیا بھی کسی نے دیکھا ہے کہ ایک مخص اگر کسی کو کئے کہ میں تنہیں ماروں گا گر پھراس نے مارا نہیں اسے کوئی عقمند اسے نے گا کہ اس نے جھوٹ نہیں ہو چھا جائے گا تو وہ بھی اسے جھوٹ نہیں کہ حمرنا کے گا گر یہ مولوی بزی بزی داڑھیوں والے منبر پر چڑھ کرنا چتے اور شور مجا ہے ہیں کہ مرنا کے حدا کو جھوٹ نہیں کہ عمرنا کے گا گر یہ مولوی بزی بزی داڑھیوں والے منبر پر چڑھ کرنا چتے اور شور مجاتے ہیں کہ مرنا کی صاحب نے خدا کو جھوٹ بولنے والا قرار دیا ہے چنا نچہ امر تسرے ایک مولوی نے مرتفی حسن صفحہ ۱۳ ایک عبرت پڑھ کرسنائی۔

پھریہ اعتراض کیا گیاہے کہ مرزاصاحب اگریزوں کے ملازم ملازمت کرنے کا عتراض ہریں رہ ہیں گر معلوم نہیں ہوا کہ یہ کیا اعتراض ہے کہاں کھاہے کہ نبی کسی کاملازم نہیں ہو تا؟ میں اعتراض کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کیاتم قرآن میں نہیں پڑھتے کہ حفرت پوسف کافر ہاؤشاہ کے نوکر تھے؟ کھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حفزت مرزا صاحب پراعتراض کرتے ہو۔ اس کی ہی وجہ ہے کہ قرآن تمہارے دماغوں سے نکل گیاہے۔ تم لوگ سور ۃ یوسف میں حضرت یوسف کے متعلق پڑھتے ہواس کے گیت گاتے ہواس میں لکھاہے ً که حضرت بوسف نے کافرباوشاہ کی ملازمت کی مجرحضرت مرزاصاحب پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ كماجاتا ہے كه وه بادشاه حضرت يوسف يرايمان لے آيا تھا كركيا اسكے قيد ہونے سے يسلي ابعد؟ حضرت یوسف نے ملازمت تو قید سے چھوٹتے ہی کی تھی اور قرآن کریم سے معلوم ہو تا ہے کہ ان کے بھائیوں کے ان کے پاس آنے تک وہ بادشاہ ان پر ایمان نسیں لایا تھا کیو نکہ خد اتعالیٰ فرما تا ے مَاكَانَ لِيَاكُخُذَ اَخَامُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ اِللَّآنَ يَتَشَآءُ اللهُ مَا مَا عَرْت يوسف اين بھائی کواپنے پاس ر کھناچاہتے ہیں لیکن باد شاہ کے قانون کے ماتحت نہ ر کھ سکتے تھے۔اگر ماد شاہ ان برایمان لے آیا تھاتو پھراس کے قانون کے ماتحت نہ رکھ سکنے کاکیامطلب؟ قانون تو سب حضرت ﴾ پوسف کے اختیار میں ہوتے ۔ پھربظا ہر تو بیہ اعتراض حضرت مرزا صاحب پر کیاگیاہے گریہ پڑتا رسول کریم الکالی پر ہے جنہوں نے حضرت خدیجہ کی ملازمت کی۔ سسم کیا وہ رسول کریم حدیث میں جو یہ آتا ہے کہ وہ رسول کریم مائی تھی ہرا یمان لائیں اس کا کیامطلب ہے اگر یہ کہاجائے کہ اس وقت رسول کریم ال<del>لافائی</del> نے نبوت کا دعو کی نہیں کیا تھاتو *ی*بی بات حضرت مرزا صاحب کے متعلق کمی جاسکتی ہے کیونکہ آپ نے بھی اس وقت تک نبوت کادعویٰ نہیں کیاتھا۔

پھرحضرت لقمان کو میہ لوگ نبی مانتے ہیں اور ان کے متعلق ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ ملازم رہے۔

پھر کہا گیاہے کہ مرزاصاحب نے زوج کے معنی بمن کئے ہیں اور اس طرح زوج کے معنی اپنی بیوی کو بمن قرار دیاہے میں کہتا ہوں کہاں گئے ان لوگوں کے علوم کہاں سے ثابت ہے کہ زوج صرف بیوی کو کہتے ہیں۔ دو جڑے ہوئے آموں کو بھی زوج کہتے ہیں دوست کو بھی زوج کہتے ہیں ہاں بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ ای طرح بمن جو توام پیدا ہوئی ہواہے

زوج کہنے میں کیا حرج ہے۔

پر کماگیا ہے مرزاصاحب کا المام ہے یا مَن یَمُ اشکن ۔ "م مرمریم عورت

یا مَوْیَهُ اسْکُنْ ہے اور اسکن فد کر کامیغہ ہے سناہے کہ مولویوں نے یہ اعتراض بڑے مزے کے لئے کہ کا ان مولوی کملانے والوں عربی لئے لئے کہ ان مولوی کملانے والوں عربی

تے ہے کر کیا اور ہار ہار تو توں تو سنایا ہے مرجھے جیرت ہے کہ ان موتوی ملائے والوں عربی دانی کا دعویٰ کرنے والوں' صرف ونحو اور بلاغت کے مدعیوں کو کیا ہو گیا ان کے سب علوم

حضرت مرزاصاحب کی مخالفت کی وجہ سے سلب ہو گئے اور پیہ علم سے بالکل جابل اور کورے رہ

گئے انہیں اتنامعلوم نہیں کہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب استعارہ کے طور پر مونث کالفظ نہ کرکے لئے استعال کیاجائے تواس کے لئے مشائر نہ کرہی آتے ہیں جیسا کہ قرآن میں 'بلُدُہ مُّمَّیْتاً '''۔

آیا ہے۔ مَیْنَتَهُ مٰنیں آیا اب کیا یہ مولوی قرآن میں غلطی قرار دیں گے اور اس پٹھان کی مثال

کو زندہ کریں گے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے کہیں پڑھا کہ رسول کریم اٹھا گائے نے نماز پڑھتے ہوئے بچہ اٹھالیا تو کہنے لگاخوہ محمد صاحب کانماز ٹوٹ گیا کیو نکہ انہوں نے حرکت کبیرہ کیااور

۔ قدوریٰ میں لکھاہے کہ اس طرح نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اب بیہ مولوی صاحب بھی کہیں ک قرآن میں موتال کی بھاری موتائی آنا جا سوئٹران سے قرآن کر بمرکی غلطی ہیں اس طرح

کہ قرآن میں مَیْتًا کی بجائے مَیْتَةً آنا چاہئے تھا اور یہ قرآن کریم کی غلطی ہے اس طرح تاہد کی میرسیت کو میں میں کو کا کا ایک میں کالاداری میں کالاداری میں درجہ تاکہ اور کالاداری میں میں اس کا اور

قرآن كريم مين آتا ہے اَلسَّمَا وَمُنْفَطِلٌ بِمِ الله صالانكه سَمَاء كالفظ جَلِه مونث ہے توكمنا عائم مُنْفَطِلُ فَدَكر كاصيغه عائم مُنْفَطِلُ فَد كركا صيغه

ہ موال کیا گیا ہے بھی ان لوگوں کے نزدیک قرآن کریم کی غلطی ہوگی اس کی بھی اصلاح ہونی استعال کیا گیا ہے بھی ان لوگوں کے نزدیک قرآن کریم کی غلطی ہوگی اس کی بھی اصلاح ہونی

چاہئے۔ ان کی مثال تو اس مختص کی سی ہے جسے کسی نے کہا تھا قر آن لکھ دووہ لکھ کرلے آیا لکھانے والے نے پوچھاٹھیک لکھا ہے کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی؟ کہنے لگامیں نے تو ٹھیک لکھا ہے

لکھانے والے نے پوچھا تھیک لکھا ہے کوئی علظی تو سیں رہ گئ؟ کہنے لگامیں نے تو تھیک لکھا ہے لیکن پہلے قرآن میں بعض غلطیاں تھیں ان کی اصلاح کردی ہے چو نکہ قرآن کریم کلام اللہ ہے جو

پاک ہے اور کوئی بڑا لفظ اس میں نہیں ہونا چاہئے اسلئے جہاں جہاں شیطان یا فرعون یا ابلیس یا خنزر وغیرہ الفاظ تنے وہاں کہیں میں نے اپنے باپ کانام لکھ دیا ہے اور کہیں تہمارے باپ کا۔ میں مثال ان آج کل کے مولویوں کی ہے یہ بھی ان الفاظ کو کاٹ دیں جو ان کے علم اور عقل کے ۔

ماتحت غلط بیں اور اگلی جگہ اور رکھ دیں۔

غاتم الكمالات كامطلب بوگئي بي ميرے بعد اب كوئى كامل نہ ہو گاس لئے مرزاصاحب م

د نیا کے لئے زحمت ہوئے نہ کہ رحمت۔ کسی نے بچ کما ہے ۔ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا۔ ہم کتے ہیں جس طرح حضرت مرزا صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پر کمالات ختم ہوئے ای طرح محمد اللان نے کہا ہے کہ میں خاتم النبین ہوں اور اس کے یہ معنی کرے کہ آپ کے بعد کوئی نی سی آسکا آپ لوگوں نے مان لیا ہے کہ رسول کریم الفاقات (نعُودُ بِاللّهِ) ونیا کے لئے زحت تھے رحمت نہ تھے۔ تم نے حضرت مرزاصاحب پر جواعتراض کیا ہے اس کا ہمازے پاس تو جواب ہے مگر تہمارے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں جو تمہارے خیال کی وجہ ہے رسول کریم اللها الله الله الله عنرت مرزا صاحب نے تو لکھا ہے کہ میرے بعد کسی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتاسوائے اس کے جو میری پیروی سے کامل ہنے۔ <sup>سمت</sup> اس کاصاف مطلب ہیہ ہے کہ آپ کے بعد صاحب کمال ہو نگے گر آپ کے اتباع ہے لیکن تم لوگوں نے نبوت کا دروا زہ بند کردیا اور تمهارے اعتقاد کے روہے اب سی کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کما گیاہے مرزا صاحب لکھتے ہیں خدا تعالیٰ نے دستخط کرتے وقت خداتعالی کاقلم چیمڑکنا تلم چیمڑکاوراس سے سرخی کے نشان کپڑے پر پڑگئے لیکن اگر خدا نے قلم چیمر کا تھاتو خدا کا ہاتھ ماننا پڑااور خدا محدود ہو گیا بھراس چینٹے سے سارا قادیان ہی ہمہ جانا چاہئے تھا کیو نکہ خدا کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جتنا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بہت بڑا ہو گا۔ میں کتا ہوں ہیہ لوگ کیے نادان ہیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ اور پاؤں کاذ کر حدیثوں میں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدا کا ہاتھ ہونے سے وہ محدود ہوگیا۔ دوزخ کے متعلق صدیث میں آتا ہے کہ وہ کیے گی میں ابھی نہیں بھری اس وقت خدا اس میں اپنایاؤں ڈالے گااور وہ کیے گی اب میں بھرگئی ہوں۔ ^ ہے ہیہ لوگ اہلحدیث کملاتے ہیں مگر بخاری اور مسلم بھی نہیں مانتے۔ اگر خد ا تعالی کایاؤں دو زخ میں پڑا اور وہ بھر گئی تو خدا کاپاؤں محدود ہو گیا پھر قادیان خدا کے چھینٹے سے نہیں بہہ سکتی کیو نکہ خدا تعالیٰ کے اور چینٹوں کابھی ذکر آتا ہے جن پروہ پریں گے وہ بہہ نہیں جائیں گے بلکہ زندہ ہوجائیں گ۔ چنانچہ آتا ہے دوز فی جب دوزخ سے نکالے جائیں گے تو جل کر کو مُلہ ہو چکے ہوں گے اس وفت خداان پر زندگی کے پانی کاچھینٹادے گااوروہ زندہ ہُوجائیں گے <sup>9 س</sup>ے میں کہتاہوں جس ہاتھ سے اس وفت دے گا ہی ہے اس نے وہ چھینٹادیا جس کا ذکر حضرت مرزاصاحب نے کیا ہے کیا ﴾ کو مکہ سے انسان زندہ ہو جائیں گے یا بہہ جائیں گے۔ اگر وہاں بہہ نہیں جائیں گے بلکہ نتیجہ بیہ ہوگا کہ زندہ ہوجائیں گے توای طرح حضرت مرزا صاحب پر جو چھینٹا پڑا اس سے آپ زندہ

ہو گئے اگر وہ سارا چھینٹا ساری قادیان پر پڑتا تو قادیان بہہ نہ جاتی بلکہ اس میں رہنے والے سارے کے سارے زندہ ہوجاتے اور پھر ہمیں اس جگہ بزیری صفت لوگ نظرنہ آتے گروہ چھینٹا صرف مرزاصاحب پر پڑااس لئے آپ ہی زندہ ہوئے یاوہ جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوگئے۔

پھراعتراض کیا گیا ہے کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا ہے مدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کے خدا کو دیکھا کے خدا کو دیکھا ہے کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ خدا کو دیکھا کہ در کھیا ہے کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ مرزاصاحب نے لکھا ہے کہ در کھیا ہے کہ در کھی کھی کے کہ در کھی کہ در کھی کے کہ در کھی کہ در کہ در کہ در کھی کے کہ در کہ در کہ در کھی کے کہ در کے کہ در کے کہ در کے کہ در ک

یہ اعتراض بھی ان لوگوں کی جمالت کا نتیجہ ہے حدیث میں آتا ہے الی ابن کعب فرماتے ہیں رسول کریم اللہ کا بیٹے نے فرمایا۔ میں نے خد اکو دیکھا ہے جوایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں تھا سبزلباس تھا اور سونے کی کری پر تھا اور سونے کی جو تیاں پنے تھا۔ 'کے اس کشف پر یہ مولوی اعتراض نہیں کرتے مگر حضرت مرز اصاحب کے کشف کے متعلق با تیں بنانے لگتے ہیں بھی کما جاتا ہے تھی نظا کیوں پھیکا۔ ہم تو کتے ہیں خد اسونے کی جوتی بھی استعمال کرتا ہے سونے کی کری پر بھی بیٹھتا ہے وہ نوجوان صفت بھی ہے اور تم ان باتوں کو مانے ہو پھرجب حضرت صاحب کا کوئی کشف تمہارے سامنے آئے تو اس وقت تمہارا کفر کیوں پھوٹ برخی اور تمہارا کو ڑھ کیوں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ای طرح ابن عباس کتے ہیں کہ میں نے خدا کو سبزلباس میں دیکھا گے۔ یہ روایت کِتَابُ الْاَسْمَاءِ وَالْشِنْفَاتِ میں کسی ہے۔

علاعون کے متعلق پیشگوئی نہیں آئے گی گر آئی۔ ہیں کتابوں حضرت مرزاصاحب نے لکھاتھا کہ قادیان میں طاعون سے سنیں تک گھاتھا کہ طاعون آئے گی گر آئی۔ ہیں کتابوں حضرت مرزاصاحب نے یہ نہیں تکھاتھا کہ طاعون آئے گی گر ہمارا گھر بچایا جائے گا<sup>۲</sup> ہمیں اس شخص کو دس بزار روپیہ دیتا ہوں جو حضرت مرزاصاحب کی کسی تحریر سے یہ الفاظ نکال دے کہ قادیان طاعون سے بالکل محفوظ رہے گی اور یماں کوئی آدمی طاعون سے نہ مرے گا۔ آپ نے جو کچھ لکھاتھا وہ یہ تھا کہ طاعون آئے گی گریہ جگہ طاعون جارف سے بچائی جائے گی سے اور رید دونوں ہاتیں پوری ہوئیں۔

پھر کما گیاہے مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کو تماشہ حضرت عیسیٰ کے معجزات کو تماشہ حضرت عیسیٰ کے معجزات قرار دیاہے میں کتا ہوں جن معنوں میں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے معجزات پیش کرتے ہو مثلاً میہ کہ انہوں نے جسمانی مردے زندہ کئے 'جسمانی اندھوں کو آئیسیں دیں' پرندے پیدا کئے۔ ان معنوں کو حضرت مرزاصاحب نے تماشہ کماہے ورنہ ان

مجزوں کی جو اصل حقیقت ہے اس کے متعلق تو آپ فرماتے ہیں یہ میں ہمی دکھاتا ہوں اور میرے آقا محد للطان ہے ہیں کی دکھائے کہ روحانی مُردوں کو زندہ کیا' روحانی اندھوں کو بیناکیا' روحانی پرندے پیدا کئے۔ پس حفرت مرزاصاحب نے حضرت عیسیٰ کے جن مجزوں کو تماشہ کہا ہے وہ وہ بی ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں۔ کہ انہوں نے پرندے پیدا کئے باتی رہایہ کہنا کہ ان کے معجزات کے متعلق باؤن واللہ آیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے تھم سے پرندے وغیرہ پیدا کرتے ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیاسب کچھ خدا کے تھم سے نہیں ہو تا۔ پر حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے وہ کہتے ہیں جب میں بیار ہو تا ہوں تو خدا شفاء دبتا ہے گا۔ کیاوہ دوائی نہا کھاتے تھے۔ کھاتے تھے گرباوجو داس کے بی کہتے تھے کہ خدا نے شفادی۔ اس طرح حضرت کھاتے تھے۔ کھاتے تھے گرباوجو داس کے بی کہتے تھے کہ خدا نے شفادی۔ اس طرح حضرت عسیٰی لؤگوں کی روحانی اصلاح کی کو شش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا ایساکرا تا ہے۔

اونٹوں کابرکار ہونا میں گور کہ اگیا ہے کہ مکہ مدینہ میں ریل نہ بنی اور اونٹوں کے بیکار ہونے کی اونٹوں کابرکار ہونا میں گوری نہ ہوئی۔ ہم کہتے ہیں نشان یہ تھا کہ وہ جانور چھوڑ ہے جائیں گے <sup>6</sup> ہو وہ دو سری جگہ عرب میں ریل بننے سے پورا ہو گیااوریہ کی خاص مقام کے لئے نہ تھا۔ جس طرح ہربات میں تدریجی ترقی ہوتی ہے ای طرح اس میں بھی ہوگی۔ رسول کریم اللہ کھائی نے فرمایا تھا کہ قیصرو کسرئی کی چابیاں جھے دی گئیں آئے مگروہ حضرت عرائ کو ملیں سے اس طرح حضرت میں کو ملیں سے اس طرح حضرت میں ہوگاور اس وقت اور بھی طرح حضرت میں موعود کے بعدیہ نشان اور بھی وضاحت سے پورا ہوگااور اس وقت اور بھی زیادہ شان میں پورا ہوگا۔ کے ریل خلی جائے گی اور ہماری جماعت کے لئے ریل خلائی جائے گی اور ہماری جماعت کے لئے ریل چلائی جائے گی۔

پر کما گیا ہے کہ مرزاصاحب نے آکرکیا کام کیا راجیو تانہ میں ملکانے مرتد ملکانوں کا ارتداد میں ملک ہے کہ میں کو نین اس لئے نہیں کھاتا کہ گری کرتی ہے اور پھر کے کہ بجھے کو نین سے کوئی فاکدہ نہیں ہوتا۔ جو ملکانے مرتد ہورہ ہیں وہ حضرت مرزاصاحب کے مرید ہیں یا مخالف ؟ اگر مخالف ہیں اور بھینا ہیں تو ان کا مرتد ہونانہ صرف حضرت مرزاصاحب کی صدافت پر اثر ڈالتا ہے بلکہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی مامور آئے جو آکر ہدایت پھیلائے۔ اگر وہ لوگ احمدی ہوتے اور پھر مرتد ہوتے تو کہا جاسکا تھا کہ مرزاصاحب نے آکر کیا کیا لیکن اگر کوئی ایک احمدی کہلانے والا مرتد ہواور خد اتعالی اس کی بجائے تن جماعت میں داخل کرے تو پھراعتراض کیا؟ یہ لعنت اور پھٹکا راعتراض کرنے اس کی بجائے تن جماعت میں داخل کرے تو پھراعتراض کیا؟ یہ لعنت اور پھٹکا راعتراض کرنے اس کی بجائے تن جماعت میں داخل کرے تو پھراعتراض کیا؟ یہ لعنت اور پھٹکا راعتراض کرنے

والوں کے ہی حصہ میں آئی ہے کہ آریہ 'عیسائی 'سکھ وغیرہ ان سے لوگوں کو چھینے لئے جارہے ہیں اور وہ پچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں بھی وہ لوگ اسلام سے الگ سیجھتے ہیں ہم بھی ان سے چھین رہے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ غضب تم پر ہے یا حضرت مرزاصاحب کی جماعت پر۔ تم میں سے اس طرح لوگوں کا نکلتے جانا اور تمہار آ پچھ نہ کر سکنا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم میں روحانیت نہیں رہی جس کے لئے حضرت مسیح موعود کا آنا ضروری ہے اور اسی لئے آئے باتی جو تریاق کھا تا ہے وہی بچایا جاتا ہے۔ تم حضرت مرزاصاحب کے غلاموں میں آجاؤ پھرد کیمواس ارتداد کی لعنت سے مطرح تمہیں بچایا جاتا ہے۔

ایک اعتراض محمدی بیگم والی پیشگوئی بر کیا گیا ہے اس محمدی بیگم کے متعلق پیشگو کی ایک اعتراس حمدن نیم وان میسون پریت ہے ۔ محمدی بیگم کے متعلق پیشگو کی اعتراض کو بیالوگ، بیشہ رشتے رہتے ہیں۔ حالا نکہ بار ہا تایا گیاہے کہ بیہ وعید کی پینٹکوئی تھی جو اس لئے کی گئی تھی کہ محمہ صلی اللہ ﷺ کی ہتک جو اس خاندان نے کی تھی اس کی سزایا ئیں لیکن جب انہوں نے اس سے توبہ کی اور اصلاح کرلی توخد ا تعالیٰ نے ان ہر رحم کردیا۔ جب تک کہ وہ لوگ حضرت مرزا صاحب کے مقابلہ ہر رہے د کھوں اور تکلیفوں میں مبتلاء رہے لیکن جب انہوں نے شوخی و شرارت چھو ڑ دی اور خوف ز دہ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ان پر رحم کردیا۔اس صورت میں اس پیشکوئی پراعتراض کرنا ہے د رجہ کی ہے حیائی نہیں تواور کیاہے۔ من قدر عجیب بات ہے کہ وہ خاندان اوروہ عور تیں اوروہ گھرجس کے خلاف پیشکو کی تھی اس نے تو حضرت مرزا صاحب کو صادق اور راست باز مان لیا ہے اور ربیہ مولوی ابھی تک شور مجا رہے ہیں کہ پیشکوئی یوری نہیں ہوئی۔ وہ ماں جس کی لڑ کی کے متعلق پیشکوئی تھی وہ کہتی ہے کہ مرزا صاحب سے تھے اور بیت کرلیتی ہے وہ بھائی جس کی بہن کے متعلق میشکوئی تھی وہ کہتاہے کہ مرز اصاحب سے اور پاک باز تھے پھر کیامولویوں کااس پیشکوئی کو غلط کہنا عجیب وغریب اندھے بین کی علامت نہیں ہے۔اگریہ پیشکو ئی جموٹی تھی تواس کاسب ہے زیا دہ اثر اس خاندان کے افراد پر ہو ناچاہئے تھاجس کے متعلق کی گئی تھی مگروہ تو بیعت میں داخل ہو چکے ہیں اور مولوی صاحب ابھی تک سرپیٹ رہے ہیں اگر وہ پیشکو ئی بطور وعدہ کے تھی اور ای طرح تھی جس طرح مولوی کہتے ہیں تواس عورت کی مال' بہن' بھائی کیوں میری بیعت میں شامل ہو ہے کیاان کوان باتوں کا پیتہ نہیں اور ثناءاللہ وغیرہ کو زیادہ پیتہ ہے۔اس سے زیادہ چیگاد ژ چنم کہاہو سکتے ہیں کہ گھروالے تو کہتے ہیں کہ حضرت مرزاصاحب سیجے تھے مگریہ باہر بیٹھے کہتے ہیں

نہیں جھوٹے ہیں۔

دیلیوان مولویوں ی بیہ عامت اور یہ بیست اور مولویوں ی بیہ عامت اور یہ بیست اسلام پر مصیبت اور مولویوں کی خوشی ہی بتا رہی ہے کہ اس زمانہ میں کسی مصلح کی ضرورت ہے اس وفت و کیھوکیا حالت ہے اسلام کی اور الی حالت میں اسلام کے بیہ عمود اور ستون کیا کررہے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک خوبصورت اور یا رالڑ کا پچھے لوگوں کے سپر د کیا گیا ہو۔ جو ان کی لاپر واہی اور بے تو جہی ہے دم تو ژر رہا ہو لیکن وہ اس کے کپڑے بانٹنے میں مصروف ہوں اور اس تقتیم پر خوش ہو رہے ہوں۔ بیہ لوگ مجمہ ﷺ کے خادم کہلانے والے' اس کے دین کے وارث بننے والے 'اس کے دین کے نگلسان ہونے کادعو کی کرنے والے اس وفت جبکہ دین مٹ رہا ہے اس پر عمل کرنے والے ان میں موجود نہیں ہیں ادھرادھرنا چتے پھرتے ہیں اور روپے بٹورتے پھرتے ہیں اسلام کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ آخر عقل و فکر بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ۔ مسلمان ا تنا تو سوچیں کہ ان محمہ الفلطائیج کے ور ثاء کملانے والوں میں اسلام ہے کہاں؟ وہ کونسا طبقہ ہے جو نمازیں پڑھنے والا' روزے رکھنے والا' وریژ کے احکام پر عمل کرنے والا' صحیح عقائد رکھنے والا ہے؟ اور وہ کونے لوگ ہیں جنہوں نے خدمت اسلام کے لئے زند گیاں وقف کی ہیں جن کی شکلیں اور شاہتیں مسلمانوں کی سی ہیں انصاف سے سمدیں کیا آج ان مسلمان کملانے والوں کی حالت الیم ہے کہ اگر مجمد اللطاعظیۃ آئیں توانہیں مسلمان کہہ سکیں ہ اگر نہیں کمہ سکتے تو کیاان مولویوں کو شرم نہیں آتی جو کہتے ہیں اب بھی کسی ماُمور کی ضرورت نہیں۔اگر آج نہیں تو پھر کب ہو عتی ہے وہ عرب جن کے متعلق کماجا تا تھا کہ جب مرز اصاحب کوانہوں نے نہیں ماناتو کس طرح کہاجا سکتا ہے کہ سچے تھے آج انہیں باغی اور غداراور دشمنان اسلام کہاجا تاہے۔ وہ ترک جن کو حامل خلافت کہاجا تا تھااب جبکہ انہوں نے خلیفہ کو کان سے پکڑ کراینے ملک سے نکال دیا تو وہ بھی ان کے نز دیک مسلمان نہ رہے یا اسلام کاصیح نمو نہ نہ رہے۔ مصرمیں اسلامی پر دہ کو خیرباد کہا جارہاہے مسلمان شراب پیتے اور علماء علی الاعلان جوّا کھیلتے ہیں۔ ا ہر ان شریعت اسلامیہ کے ہر تھم کو تو ڑبیٹھا ہے چین اور جاوا کے مسلمانوں کی حالت کا پیتہ نہیں اس اینے ملک ہندوستان میں دیکھ لومسلمانوں کی کیاحالت ہے۔ پھراسلام کہاں ہے؟اگر اب بھی خدا نے اسلام کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا تو پھر کب اور کس وقت خدا کی طرف سے مد د آئے گی؟اگراب بھی خدااسلام کی مدونہیں کر تا تو حضرت مرزاصاحب کو جھوٹا کمہ دو۔ مگرساتھ

بی اسلام کو جھوٹا کمناپڑے گاکیونکہ اگر اسلام سچاہے تو کماں ہے وہ خداجس نے اس کی مد د کا کوئی سامان کیا۔ اگریہ مولوی رسول کریم الشان ہے گا راشت ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی امت کو نہیں سنبھال سکتے اور کیوں ان کی وجہ ہے اسلام کی کوئی جماعت موجود نہیں؟ اسلام کے لئے انہوں نے کیا کیا وہاں بھی یہ انہوں نے کیا کیا وہاں بھی یہ لوگ ہمارے ہی مبتغوں کو کوستے رہے۔ ثناء اللہ نے ادھر منہ تک نہ کیا۔ گذشتہ سال یماں مرتضی حسن نے کہا تھا کہ میں ملکانوں کے علاقہ ہے احمد یوں کو جاکر نکالدوں گا مگروہ سار اسال اس علاقہ میں گھساہی نہیں۔ ان لوگوں نے کرنا ہی کیا ہے ان سے ہو ہی کیا سکتا ہے جنہوں نے اسلام اور عقائد اور اظلاق کی بوٹی بوٹی کردی ہے اور کوئی چیز ثابت نہیں رہنے دی۔

ان کے مقابلہ میں حضرت مرزاصاحب کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں رمل بھی نہیں آپ پیدا ہوئے' آپ کے پاس کوئی مال نہیں تھا' جائیدا د نہیں تھی' باد شاہت نہیں تھی' حکومت نہیں تھی الیی حالت میں آپ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ خدا کے تھم کے ماتحت کھڑا ہوا ہوں میرے پاس دولت نہیں مگرخد ااوراس کے رسول کی محبت کی دولت ہے میرے پاس علم نہیں مگر قرآن ہے اور اس ہے بڑھ کر کوئی علم نہیں میرے پاس کوئی گدی نہیں مگرمیرے آ قامحمہ التلاقائیج کی گدی خالی پڑی ہے اس کی خدمت کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ بے شک میرے یاس کچھ نہیں مگر خد ا جاہتا ہے کہ میرے ہی ذریعہ سب پچھ کرے۔ دیکھوا ورغور کرو کس برتے پریہ آواز نکلتی ہے کوئی ظاہری چیز آپ کے پیچھے ہے جس کا آپ کو سیار اہو۔ایک تن تنماانسان ہے جواس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ خواہ کچھ ہواسلام کوسب نداہب پربالا کردوں گااس کی بیہ آوا زس کرمولوی کملانے والے درندوں کی طرح اس پر آپڑتے ہیں کہ اسے پھاڑ ڈالیں۔ انہوں نے خود تو پچھ نہ کیا مگرجو اسلام کی خاطر کھڑا ہوااس پر بل پڑے پھرمسلمان ہی نہیں 'عیسائی' آربیہ 'ہندو' سکھ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ' حکومت بھی اور رعایا بھی آپ کی مخالفت پر تل گئی' یو رب اور ا مریکہ تک نے آپ کے خلاف زور لگایا غرض آسان کے نیچے اور زمین کے اوپر کی سب طاقتوں نے کہاہم اسے مثادس گی۔ ان کے مقابلہ میں آپ نے فرمایا۔ بے شک میں کمزور ہوں میرے باس کوئی طاقت نہیں کوئی جیفیہ نہیں 'کوئی قوت نہیں 'گرمیرا خدا مجھے کہتاہے" دنیامیں ایک نذریہ آیا۔ پر دنیانے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خداا ہے قبول کرے گااور بڑے زور آور حملوں ہے اس کی سجائی ظاہر

کردے گا۔ ^ ہیں اور آپ نے کہااے مولوبو! سن رکھو۔اے گدی نشینو! یاد رکھواے یو رب وا مریکه کی حکومتواورایشیااور جزائز کے باشندو! سمجھ لو که گو میں کچھ نہیں مگرز بردست اور قاد ر خد ا کا ہتھیار ہوں جو مجھ پر گرے گا چکنا جُو رہو جائے گااور جس پر میں گروں گااہے میں دوں گا۔ آپ نے بیر کس وقت اور کس حالت میں کما۔ اس وقت جبکہ ساری دنیا آپ کی مخالف تھی اور آپ اکیلے کھڑے تھے۔اساعیلی سلسلہ کابیہ پہلوان اس طرح کھڑا ہوا کہ اس کے ترکش میں تیر نہیں 'سیاہی ساتھ نہیں ' حکومت قبضہ میں نہیں ' مگرباوجو داس کے وہ توت اوروہ طاقت اس نے د کھائی کہ ان حکومتوں ان دشمنوں اور ان رسول کریم انگلٹائیج کی گدی کے دعویٰ پر ناچنے والوں کوگرانا شروع کیا۔ کچھ یمال ہے لئے کچھ وہاں ہے کچھ ادھرے لئے کچھ ادھرے اور آج کچھ لوگ تو یہ بیٹھے ہیں اور لا کھوں پیچھے ہیں مولوپوں نے آپ پر کفر کی تکوار چلائی گالیوں کے تیر برسائے حکومت کو کماگیا کہ باغی ہے اسے پیس ڈ الولٹیکن بھراسی منہ سے ان نابکاروں نے یہ بھی کما کہ انگریزوں کا جاسوس ہے۔ قابل غوربات سے سے کہ کیا بھی جاسوس بھی باغی ہوتے ہیں۔ یا باغی جاسوس لیکن ان لوگوں کی غرض تو حصرت مرزا صاحب کو نقصان پہنچانا تھی جو ان کے جی میں آیا کتے چلے گئے۔ انہوں نے حکومت کو اکسانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا اور رعایا کو بھڑکانے میں بھی کوئی کی نہ کی اور سب نے آپ کامقابلہ کیا گر کون جیتا کیا خدا کامیح نہ جیتا اور اس نے جماعت نہ قائم کی؟ ساری دنیا کے تخت پر آپ کی قائم کردہ جماعت کے مقابلہ کی کوئی جماعت تو د کھاؤ۔ مسیح موعو د کی جماعت وہ ہے کہ اس کی جیبیں خالی ہیں مگر دل بہت وسیع ہیں۔ جسم کمزور ہیں مگر حوصلے بہت بلند ہیں ونیا کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برا بربھی نہیں مگرخد ا کے لئے اور خدا کے دین کے لئے ساری دنیا کے مقابلہ میں کھڑی ہے اور تکلیفیں اٹھار ہی ہے قر آن کریم کی تعلیم کو جاری کرنے اور اس کے مطابق زند گیاں بنانے میں اس قد ر کوشاں ہے کہ د مثمن بھی بول اٹھے ہیں کہ اگر محمد التلاقائیّ کی جماعت کانمونہ دیکھناہو تو وہ احمد ی جماعت ہے کہتے ہیں خوبی وہ ہے جس کادشمن بھی اقرار کرے۔ غیراحمدیوں کے ایک روزانہ اخبار "ہمد م" لکھنؤ نے لکھاتھا کہ احمریوں میں خدمت دین کاجو ولولہ اور جوش ہے اس کانمونہ آج سے تیرہ سوسال قبل رسول کریم اللطانی کے ساتھیوں میں ہی مل سکتا ہے ای طرح اور کئی مخالف اخبار ات نے اعتراف کیاہے کہ اگر کوئی جماعت دین کی خدمت کر رہی ہے تو وہ احدی جماعت ہے۔ مگراے مولو یو!اوراے مجبّہ پوشو!تم کوئی ایک ہی تحریر کسی غیرمسلم ھخص کی ایسی د کھاد و جس میں بیہ لکھا

) ہو کہ مولوی ٹناءاللہ یا مولوی مرتضٰی حسن مجمہ الفلان کیا ہے صحابیوں کانمونہ ہیں۔ یا کسی غیر کو جانے دو آپ ہی کھڑے ہو کر کمہ دو کہ تم لوگ رسول کریم اٹھائی کے صحابہ کانمونہ ہو۔ تمہارا منہ نہیں ہے کہ اپنے متعلق آپ بھی ہے کمہ سکو لیکن جارے متعلق جارے دشمن میہ کمہ رہے ہیں۔ پس میں یوچھتا ہوں آخر صداقت کا کوئی ثبوت بھی حضرت مرزاصاحب کی صدافت ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہوتا ہے توجو بھی ہے وہ سارے کاسارا حفرت مرزاصاحب کے لئے موجو د ہے۔ حفرت مرزاصاحب کے ذریعہ اسلام زندہ ہوا' قرآن کریم زنده موا'محمد الله الله کانام زنده موا' خداکی توحید زنده موئی' ہرنیکی زنده موئی' ہرنی زندہ ہوا' ہرراستبازنے دوبارہ حیات پائی پس حضرت مسیح موعود کوئی معمولی انسان نہ تھے آپ ے رسولوں اور ان کی تعلیموں کو زندہ کیا ہے۔ پہلے مسیح نے توبقول غیراحمہ یاں چند ما چھیوں کو زندہ کیا تھا گراس نے نبیوں کو زندہ کیا ہے پھر بھی کہتے ہیں اس نے کیا کیا۔ وہ کونسی خونی اور وہ کونسی صدافت ہے جو کسی نبی میں پائی جاتی ہے گر حضرت مرزا صاحب میں نہیں۔ تم لوگ اعتراض کی زبان درا ز کرتے ہو کرو مگریہ تو بتاؤ تمہارا کون سااعتراض ہے جو پہلے نبیوں پر نہیں پڑتا۔ پھر تمہیں کس بات کا نظار ہے سورج چڑھ آیا خدا کانبی آگیا' اسلام کو اس نے زندہ کیا' اور وشمنوں نے مان لیا مگراہے محمر الکا ﷺ کے نام لیواؤ اور مسلمان ہونے کا وعویٰ کرنے والو! کیا تہمیں اسلام کا زندہ ہو ناپند نہیں آیا اور تم نے اسلام کی زندگی کے مقابلہ میں اینے نفسوں کوموثا کرنا ضروری سمجھاکاش' تہمیں تہماری مائیں نہ جَنتیں اور اگر جَنتیں تو اس وقت سے قبل تم مرجاتے کہ تمہارے جسم اور ناپاک جسم اسلام کی طرف منسوب ہو کرباعث شرم ہنتے۔ اسلام کی ایک ایک بات کو لے کرتم نے اسے بدنام کیا مولوبوں نے اسلام کوبدنام کیا اور غیروں کی نظروں میں حقیر ٹھرایا ہے۔ تم نے کما ہندوستان ہے ہجرت کرجانا قرآن کا تھم ہے لیکن اے بے شرمو! پھرتم نے خود ہی لوگوں کو کما کہ ہجرت نہ کرو۔ تم نے کہاا نگریزوں سے ترکِ مؤالات کرنااسلام کا تھم ہے مگراے بے شرمو! تم نے خود اس کی خلاف ورزی کی۔ تم کہتے تھے خلافت ٹر کی کے بغیراسلام زندہ نہیں رہ سکتااور سے

ے مودان کی طالب وروں کی است سے سات کی سات کے ساؤ اگان سے پکڑ کرا یک خلیفہ کو اسلام کے لیئے نمایت اہم اور ضروری چیز ہے لیکن اے جانے کا نمای خلیفہ کو سیس بلکہ دو کو ملک سے نکال دیا گیا خلافت کانام تک مثادیا گیا مگرتم نے لب تک نہ ہلائے۔

ه مقابله مین هاری طرف و کیمو ہمارے ماتھے اور تمہماری پیشہیں زخی ہیں حضرت مرزاصاحب نے پہلے دن جو کما مصیبتوں کے پہا ٹو گریڑنے پر بھی نہ چھو ڑا۔ پھرہم نے بھی جو راہ اختیار کی اس سے سرمُوا دھر ا د حرنہ ہوئے۔ ہجرت کے معاملہ میں ترک موالات کے معاملہ میں خلافت کے معاملہ میں تم نے فتكست كھائى اور برى طرح كھائى۔ اس مقابلہ میں تمہاری پیتھیں زخمی ہیں کیو نکہ تم پیچہ د كھاكر بھاگے۔ زخم تو ہمیں بھی لگے مگرہمارے ماتھے اور سینے زخمی ہیں کیونکہ ہم ماتھے اور سینے پیش کرتے رہے اور دسٹمن ہمارے ماتھے پر زخم لگا تا رہا۔ پھر کس مٹنہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم سیے ہیں۔ تمهارے یاس سیائی کی کونس علامت ہے تمهارے پاس محمد الطابطی کی کیا چیزیاتی ہے۔ کیامحمد الطابطین کاعلم تمہارے پاس ہے اگر ہے تو کیوں تم لوگوں کو وہ علوم او ر وہ نکات نہیں معلوم ہوتے جو اس ھخص کی جماعت کے ادنیٰ ادنی لو گوں کو معلوم ہوتے ہیں جو تمہارے نز دیک کا فراور د جال ہے۔ محمد التلاقطين نے اپنی امت میں جو روحانیت چھوڑی ہے وہ تم میں کہاں ہے کو کی ایک بھی ہے تم میں جو خدا کا کہلا سکے اور جسے دعویٰ ہو کہ خدا تعالیٰ اس سے ہمکلام ہو تا ہے اگر کوئی ہے تو سامنے آئے۔ لیکن ہماری چھوٹی می جماعت میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے آدی ہیں کہ جن سے خد اتعالیٰ نے کلام کیا۔ گراے مُردو! تم چالیس کرو ڑ میں سے ایک بھی ایبانہیں ہے بھروہ کیا چیز ہے جس پرتم اس قد ر شور و شرمجاتے ہو۔ کیابیہ حیض کے لو تھڑے نہیں ہیں جنہیں تم لئے کھرتے

منے ایک مخترت مرزاصاحب کے مقابلہ پر آنے والی ہر چیز کو خدانے مٹایا ایک چیز کو حدات مٹایا ایک چیز کو حدات مٹایا ایک وقت تھاجب تم کہتے تھے اہل عرب نے مرزاصاحب کو نہیں مانامقامات مقدسہ کے محافظوں نے قبول نہیں کیا ہم کس طرح مان لیں لیکن تمہارے مونہوں سے خدانے حاکم مکہ وہدینہ کو باغی اور غدار کملایا پھر تم نے کماٹر کی حکومت جب تک قائم ہے امام مہدی نہیں پیدا ہو سکتا خدانے اس بھی پاش پاش کردیا پھر تم نے کماٹر کو کماٹر کو لیا خلیفہ اصل اسلامی خلیفہ ہے خدانے اس کو بھی نکال دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں اور کیا اسلام سے کیا جائے کہ تم سمجھ سکو وہ مٹ گیا ہے کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ سارے کے سارے مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کملائیں اور عیسائی ہوجائیں۔ یا سارے تجنیق مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی نہ کملائیں اور عیسائی ہوجائیں۔ یا سارے تجنیق

پین لیں۔ اور کونسی مصیبت باقی ہے جس کی انتظار میں تم لوگ بیٹھے ہو کاش اب بھی تم لوگ سجھتے اور خدا کے غضب کو اور نہ بھڑ کاتے گرافسوس ہے جسے خدا اندھاکرے اسے کوئی د کھا نہیں سکتا۔

خدانے ہم کواس مقام پر کھڑا نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں کی ول ہم کس مقام پر کھڑے ہیں آزاریوں اور تکلیف دہوں سے گھرا جائیں کیونکہ جیسا کہ ہمیشہ سے سنت ہے ضرور ہے کہ ان پر ہمیں ظاہری فتح بھی حاصل ہو جو فاتح قادیان کملاتے ہیں ام وقت ان کی اولاد اس طرح ان کے نام ہے شرمائے گی جس طرح ابوجل کی اولاد شرماتی تھی۔ دنیا دیکھیے گی کہ میری میہ ہا تیں جو لکھی اور چھانی جائیں گی پوری ہو نگی اور ضرور یو ری ہو نگی فا ان لوگوں کی نسلیں جو بعد میں آئیں گی وہ بیہ کہناپیند نہ کریں گی کہ مجمد حسین یا ثناءاللہ کی اولاد ہیں وہ یہ کہنے سے شرمائیں گی ان کے نام سن کران کی گر دنیں نیجی ہو جائیں گی اور مرتفکی حسن جوسید کہلا تا ہے اس کی بیہ سیادت باطل ہو جائے گی اب وہی سید ہو گاجو حضرت مسیح موعو دکی اِ تباع میں داخل ہو گا ب پرانا رشتہ کام نہ آئے گا کہ ان رشتہ دا روں نے اس کی ہتک کی۔ مسلمان کہلا کر اسلام کے نام لیوا کملا کرانہوں نے لیکچرو پے کیاا حمدی آ ربوں سے بھی بدتر ہیں پس خدا کی کتاب ہے ان کی سیادت مٹائی گئی اور یہ ذلیل اور حقیر کئے گئے اور کئے جائیں گے اگر انہوں نے تو بہ نہ کی ان کے تمام وعویٰ باطل اور تمام خوشیاں بیچ ہو جائیں گی کیاوہ اپنی اس وفت تک کی حالت پر نظر نہیں کرتے کسی ا مرمیں بھی انہیں کامیابی اور خوشی نصیب ہوئی؟ ہرگز نہیں لیکن ان کے مقابلہ میں ہماری بیہ حالت ہے اگر ہمیں ایک غم آیا تو خد اتعالٰی نے چار خوشیاں و کھائیں پس ہم ا کی مخالفتوں اور شرارتوں ہے گھبراتے نہیں کیوں کہ خداتعالی کی تائیہ ہمارے ساتھ ہے پس اے عزیزو!اور دوستو! میں تم ہے کہتا ہوں کہ خدا کے ہو کرخدا کے بن کراسلام کی خدمت کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔ تمہارے سامنے یہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم دیکھ سکتے ہو کہ ایک نبی کاا نکار اور مخالفت کرنے ہے ان کی حالت کیاہے کیاہو گئی ہے بس تم خدا کے لئے ہو جاؤاو رپھرنہ ڈروجو کچھ ہو تاہے ہو جائے کہ جو خد اکا ہو جاتاہے پھروہ کسی سے نہیں ڈر تا۔

(الفضل ۱۳'۱۲مئی ۱۹۲۴ء)

يسَسُّ : ۳۱ ۲-أل عموان : ۵۲ ۳-البقوة : ۱۱۹ مه-الحج : ۳۹ تفير بيضاوي جلد ۲ صفحه ۲۵ تفير سورة الحج زير آيت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ .....ال

```
مطبوعه 197۸ء
```

تذكره صفحه ۱۳۹۹-ایدیش چهارم

عذاره صغیه ۱۳۹۹ ایدیش چهارم اربعین نمبر ۲ صغیه ۱۱ حاشیه روحانی خزائن جلد ۱۷ صغیه ۲۵۲ حاشیه

حقيقة الوحى روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٨٢ ٥٨١

9

ا تذكرة الاولياء للشيخ فريد الدين عطار مترجم مولوى نذير احمد صاحب سيماب قريش صفحه ٢٤٨ تا شريخ غلام على اين سنز تاجران كت كشيرى بازار لا بور مطبوعه ١٩٥٨ء

ا البقرة: ١١٩

١٢ المنجد في اللغة والادب والعلوم صغم المسم زير لفظ "صلمث" مطبوعه بيروت ١٩٥١ع

۱۳ البلک : ۳

۱۳ آئیند کمالات اسلام- روحانی خزائن جلد۵ صفحه ۵۶۳

۱۵ بخاری کتاب الرقاق باب التواضع

١١ الانفال: ١٨

١٤ تذكره صفحه ١٩- ايديش چهارم ١٨- تذكره سفه ١٥٠- ايديش چهارم

المستن ونتي بِمُنْوِلَةِ أَوْلَادِي " تذكره صفحه ١٩٩٩ ايْدِيش جهارم

٢٠ بخارى كتاب الادب باب رحمة الولدو تقبيله ومعانقته

۲۱ التحريم: ۱۳ التحريم: ۱۲ التحريم: ۱۳

٢٢ البؤمنون: ٢١٠

٢٥ مسلم كتاب الفضائل باب في اسمانه صلى الله عليه وسلم

٢٧ حقيقة الوحي - روحاني خزائن جلد ٢٢ صفحه ٥٠٣

۲۷ تخفه گولژوییه صفحه ۷۷- روحانی خزائن جلد ۱۵سفحه ۱۵۳

٢٨ تتمه حقيقة الوحى ددهاني خزائن جلد٢٢ صفحه ٥٧٨

٢٩ تتمه حقيقة الوحى - روحاني خزائن جلد٢٢ سفح ٥٤٢

۳۰ مسنداحمد بن حنبل جلداصفحه ۳۲ پراس مدیث کے الفاظ اس طرح ہیں "اللهم ان تهلک

هذه العصابة من أهل ألاسلام فلا تعبد في الارض ``

۳۱ تتمه حقیقة الوحی روحانی خزائن جلد۲۲ صفحه ۵۷۲

۳۲ يوسف : ۲۵

سرت ابن بشام (عربی) جلداصفحه ۱۹۹ مطبوعه مصر ۲۳۳۱ ع

سه تذكره صفحه ٧٠- ايديشن چهارم

۵۳ الفرقان : ۵۰ ۳۹-المؤمل : ۱۹

٢ ١٠ خطبه الهاميه صفحه ٤٠ روحاني خزائن جلد ١١ اصفحه ٢٠

۳۸ مسنداحمدبن حنبل جلد٢صفحه٣٢٩

وم ترمذى ابواب صفة جهنم باب ما جاءان للنار نفسين ما ذكر من يخرج من النار من اهل التوحيد

٠٠ اليواقيت والجواهر جلداصفحه ١٢٨مطبوعه ازهر مصرا٢٣١ه

السما، والصفات لابى بكراحمد بن السما، والصفات لابى بكراحمد بن الحسين بن على البيهقى باب ماجا. في قول الله عزو جل ثم دنى فتدلى "صفحه الحسين بن على البيهقى باب ماجا. في قول الله عزو جل ثم دنى فتدلى" صفحه المحسين بن على البيهقى باب ماجا. في قول الله عزو جل ثم دنى فتدلى" صفحه المحسين بن على البيهقى باب ماجا. في قول الله عزو جل ثم دنى فتدلى"

مطبوعه احيا.التراثالعربي بيروت)

۳۲ دافع البلا. صفحه روحانی خزائن جلد ۱۸ اصفحه ۲۲۵

۳۳ دافع البلا. صفحه حاشيه روحانی خزائن جلد ۸اصفحه ۲۲۵ حاشيه

٣٣ "وإذامرضتفهويشفين؟ (الشعراء: ٨١)

۵ مسلم کتاب الایمان باب بیان نزول عیسلی بن مریم

٣٤٬٣٦ فتح الباري في شرح البخاري كتاب المفازي باب غزوة خندق صفح ١٩٥٥مطبوعه

دارالنشرالكتبالاسلامية ١٩٨١ء

۳۸ تذکرہ صفحہ ۱۰۳ ایڈیشن چہارم ۲۹ تجنیوو: وہ بٹا ہوا وھاکہ جے ہندو لوگ بدھی کی طرح سکلے میں ڈالے رہتے ہیں